

For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar

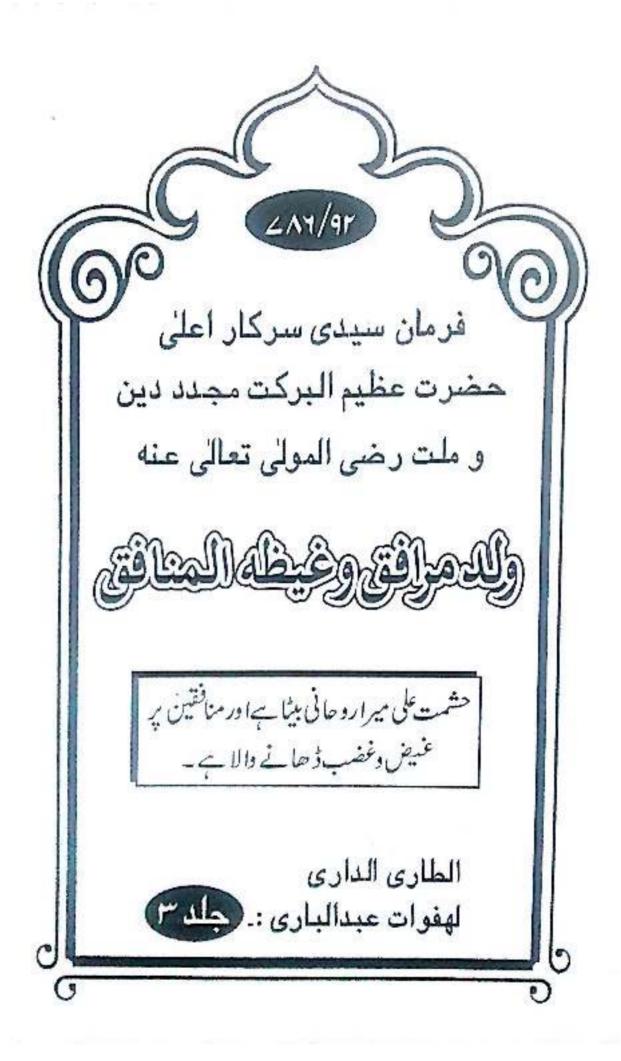





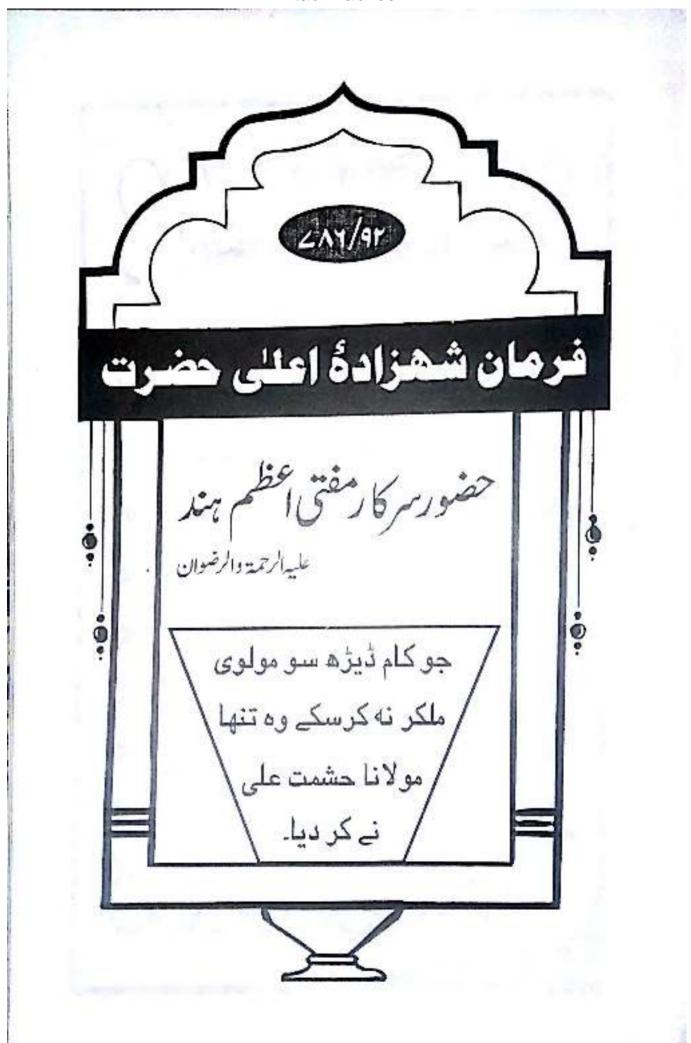





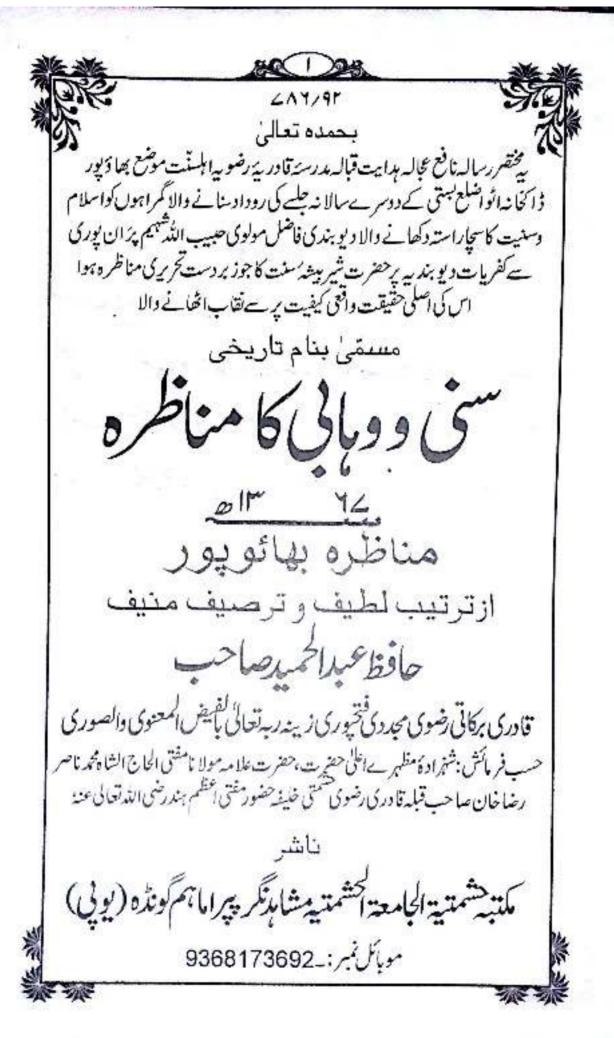

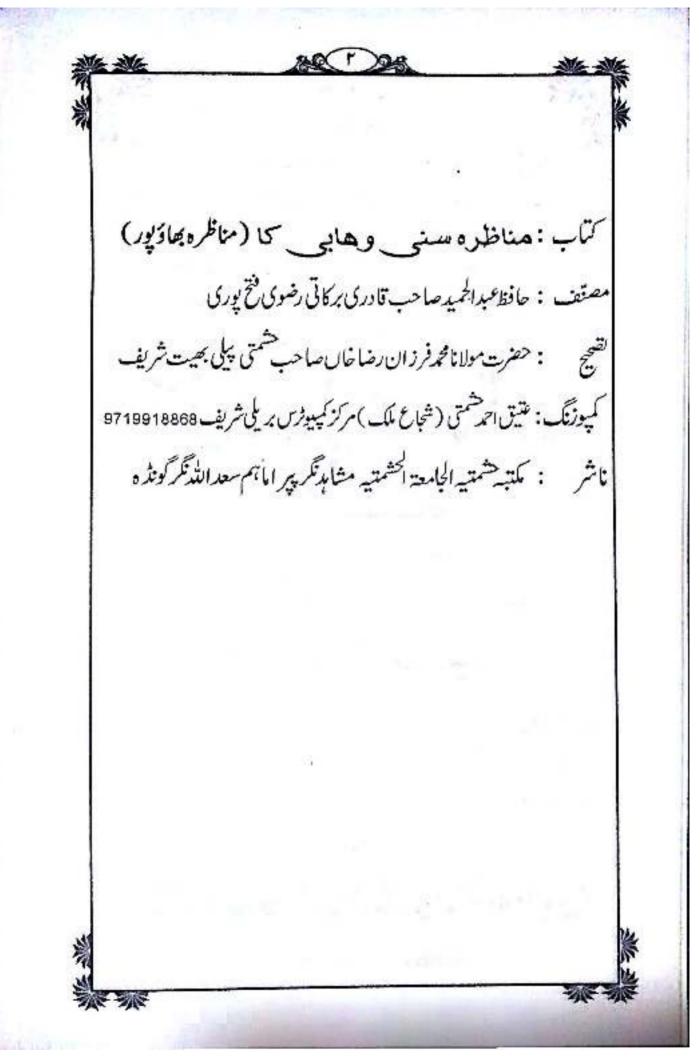



## بسعرالله الرحمان الرحيمر

الحمد لله العزيز الكريم الغفور الملك القدوس السلام الصبور، السميع البحير اللطيف الشكور، والصلاة والسلام الا ايمان الا كمملان. على حبيبه سيد الانس والجان شفيعنا المصطفى المنير النور، وعلى اله واصحابه الى يوم النشور آمين حمراس كوجهريم كوجس نهم كوح عطافر مايا اورائي كرم عن مين حق براستقامت بخش اورحق كم مقائل باطل كوفاك وخون مين غلطال فر مايا اورحش اليخشي كا اين نصل سے اين پيارے مجوب عالم جميع خفايا وغيوب محدرسول الله علي الله علي مارك دائن بهم نكموں كے باتھ ميں ديا اور حضور پرنور سلطان بغداد قطب اللارشاد فر دالا فرادسيد ناغوث اعظم رضى الله تعنكا خادم بنايا، حضور پرنور مرشد اللارشاد فر دالا فرادسيد ناغوث اعظم رضى الله تعنكا خادم بنايا، حضور پرنور مرشد برحق انام المل سنت شخ الاسلام والسلمين مجدد اعظم دين وملت اعلى حضرت عظيم برحق انام المل سنت شخ الاسلام والسلمين مجدد اعظم دين وملت اعلى حضرت عظيم

برحق امام امل سنت تشخ الاسلام والمسلمين مجد داعظم دين وملت اعلى حضرت عظيم البركت مولانا الشاہ الحاج مفتی عبد المصطفیٰ محمد احمد رضا خاں صاحب فاضل بریلوی رضی الند تعالیٰ عنه کا نام لیوابنایا تمام بدند ہیوں بیدینوں سے دوری و کنارہ

تشى كالحكم فرمايا \_

ارشادفر مایا: بشر المنفقین بان لهم عذاباً الیمان الذین بست دون المؤمنین یعی خوش فری دون المؤمنین یعی خوش فری دون المؤمنین یعی خوش فری دون منافقوں کو کھوڑ کر کافروں کو مسلمانوں کو کھوڑ کر کافروں کو کھوٹ کے دردنا کے میں دون المؤمنین کے لیے دردنا کے میں دون کا کھوٹ کے دردنا کے میں دون کا کھوٹ کے دردنا کے میں دون کو کھوٹ کے دردنا کے میں دون کو کھوٹ کے دردنا کے میں دون کے دردنا کے د

ا دوست بناتے بیں۔اور قرما تاہے: یا یہا الذین المنوا لا تتخذوا دینکم هزوا ولعبامن الذين اوتو الكتب من قبلكم والكفّار اولياء والتقو الله أن كنتم مؤمنين ليحن أسايمان والوجنهول فيتمهار دین کوہنسی تھیل بنالیا ہےوہ جوتم ہے پہلے کتاب دیئے گئے اور کافران میں کسی کو اینا دوست نه بناؤ۔ اور اللہ ہے ڈرتے رہواگر ایمان رکھتے ہو اور فرماتا ہے: يبايها النين آمنوا لاتتخذوا اليهود والنصاري اولياء بعضهم اولياء بعض، ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدى القوم اله خلسالمدين . تعني اسے ايمان والوں يېودونساري کودوست ند بناؤو و آپس ميس ا یک دوسرے کے دوست ہیں اورتم میں جو کو کی ان سے دوئی رکھے تو وہ انہیں میں ہے ہیں بیٹک اللہ بےانصانوں کوراہ ہیں دیتااورار شاوفر ما تا ہے: نیسایہ الذين آمنوا لاتتخذوا آباءكم واخوانكم اولياءان استحبو الكفرى على الايمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. یعنی اے ایمان والواینے باپ اور بھائیوں کو دوست نہ مجھوء آگر و ہ ایمان پر کفر کو پیند کریں اورتم میں جو کوئی ان ہے دوئتی کرے گا تو وہی ظالموں میں ہے۔اور حضورسيدالرسل مختاركل بادى اليل اقدوام السبسل صلى الله تعالى عليه وعلىٰ اله وصحبه وسلم كاارثارثين بنياد ب:من وقر صاحب بدعةٍ فقد اعان على هدم الاسلام يعن جس نے برندہب ك<sup>تعظيم</sup> كي تو یقینا اس نے دین اسلام کے ڈھانے پر مدد دی۔ اور ارشاد اقدی ہے:

لات واکسلوهم و لاتشاربوهم و لا توانسوهم و لا تجانسوهم و لا تخالسوهم و لا تخالفه و لا تخالفه و لا تخالفه و لا تخالفه و لا تخالف و المحاول المحاولة و المحاولة المحاول

المحمد لله كهم حضرت حق جل جلاله في محض اين فضل وكرم سے جم كوان احكام يمل كرني كي توفيق بخشى مرجونك مطلع على الغيوب مخرصاوق عَلِينَةِ آگاہ فریجے ہیں کہآخرز مانے میں گمراہی اور فتنہ بڑھے گا آ دمی کواپنا دین سنجالناا بياد شوار ہوگا۔ جيسے ہاتھ ميں انگارالينا صبح كوآ دىمسلمان ہوگا شام كو كافر ،شام كومسلمان ہوگا صبح كو كافر العظمة للد-آج فرمان عالى شان كاظہور ہم ايني آتکھوں ہے دیکھرے ہیں ایک طرف قادیانی مرتد اٹھتا ہے اپن نبوت ومسیحیت كادعوى كرتاب اورروح اللدوكلمة اللدحضرت سيدناعيسي عليدالسلام كوسزي سروي گالیاں سنا تا ہے مجزات کوجھٹلا تا ہے انبیائے کرام علی نبینا ولیہم الصلاۃ والسلام کی تو ہین کرتا ہے دوسری طرف و ہائی اساعیلی فتنہ اٹھتا ہے جو خدا تعالیٰ کوجھوٹا اور ہر عيب ہے ملوث مانتا ہے حضرات انبيا دَرسل على نبينا عليهم الصلا ۃ والسلام كى بخت ننقیص کرتا ہے کہیں غیرمقلدیت رونما ہوتی ہےاورتقلید شخصی کوشرک اورمقلدوں

کومشرک بتاتی اور تقوییۃ الایمانی دھرم کی اشاعت و تبلیغ کرتی ہے کسی جانب دیو بندی فتنه کھڑا ہوتا ہے جوخدا تعالیٰ کوجھوٹا اور گندے سے گندے عیب پر قادر مانتا ہے ۔حضوراقدس نبی آخرالز ماں علیہ کے علمعظیم کوشیطان کے علم سے کم بتا تا ہےاورحضورا کرم کےعلم کو یا گلوں جا نوروں کےعلم کےمثل لکھتا ہےاورحضور اقدی کے بعد نئے نمی کے پیدا ہونے کو جائز قرار دیتا ہے کسی طرف شش امثالیہ فتنه ظاہر ہوتا ہے جوحضورا کرم علیجی کے مثل جیم خاتم النبین اور بتا تا ہے کی سمت چکڑ الوی فتنہ رونما ہوتا ہے اور وہ رہ العز ۃ کے نائب مطلق خلیفہ اعظم مختار کل سیدالرسل علیہ کومخض ایک ڈاکئے کے برابر بنا کرآپ کی احادیث شریفہ کو بالكل كذب ولغؤهمراديتا ہے كسى سمت رافضى فرقه المقتا ہے اورقر آن عظيم كوناقص ما ننا حضرت جبريل عليه السلام كوخائن بنا نا وغير ه وغير ه خرا فاسته بكتا ہے۔ تمسى جانب فرقه ضاله ندويها بجرتا ہےاور خدا تعالیٰ کوایک کا فر گورخمنٹ کی طرح ہرایک فرتے ہے راضی اور ہر شخص کو این سمجھ پر مکلّف اور تمام کلمہ گو بدمذ ببول مرمدُ ول كے ساتھ اتحاد والتفاق كوفرض قطعي بلكه ايمان بتا تا ہے \_مبتد عین ومرتدین کے رد کوخدا ورسول جل جلالهٔ وصلی الله تضالی علیه دعلیٰ آله واصحابه وسلم کی اہانت کہتا ہے، کہیں خلافت تمیٹی کے نام سے حقیقةً صلالت تمیٹی کا فتنہ المحتا ہے جوان سب بدیز ہبوں مرتد وں کواور مشر کوں کو بھی اینے اندر داخل وشامل کرا کے علی الاعلان دعویٰ کرتا ہے کہ جواس میں شریک نہ ہووہ مسلمان نہیں ہے اس فتنه میں مسلم نمالیڈروں اور مولوی کہلانے والوں نے کہیں مسٹر گانڈھی کو مذکر مبعوث من الله کہا کہیں لکھنو کے جلسہ عام رفاہ عام میں ظفر الملک نے مسٹر گاندھی کونبی بالقوہ کہااوراس دور میں مولوی عبد الباری فرنگی محلی نے مشرک کی پس روی اختیار کرنے کا اعلان کیااور قرآن وحدیث کی خدمت میں جوعمر گزری وہ عمر بت پرستی پر نثار کردی اور صاف کھے دیا ہے۔

> عمر میکه بآیات و احادیث گزشت رفتی و نثار بت برسی کردی

غرضکہ فتنوں کی شدید آندھی تھی کہصدیقی وعثانی بننے والے بڑے بڑے جہائی وقبائی اوڑے جارہے تھے اورلوگوں کوان فتنوں میں ایناایمان سنجالناد شوارتھا مگر چونکہ رہ بھی فرمان والاشان ہے کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشے تن پر قائم رہے گا تمام ابل باطل پر بچج و براہین ہے اس کوغلبہ حاصل ہوگا۔الحمد للد کہ اس نے اسپے فضل وكرم ہے اس كا مصداق علمائے اہل سنت ايد ہم الله تعالى كو بنايا كمانہوں نے اپنے جان و مال ہے اپنی زبان وقلم ہے اور قدم و درم ہے دین حق کی تائید کی اورتمام بدند ہوں بدوینوں کی ہرممکن طریقے ہے خوب خوب نیخ کنی فر مائی۔اور ان فتنوں اور بدند ہروں کے دھجیاں اڑانے ہیں جوہتی پیش پیش تھی وہ حضور برنور مرشد برحق سيدنااعه السي حضوت عظيم البركة مجد داعظم دين وملت شيخ الاسلام والمسلمين حضرت فاضل بريلوي رضي الله تتحالي عنه وارضاه عناكي ذات یا کے تھی جنہوں نے ان تمام بدیذہبوں بددینوں کی عیار بوں مکاریوں کی قلعی کھولدی ان کے بردے جاک کردیئے اور اہل سنت کو ان بدند ہوں بدوینوں کی

اصلی رنگ دروپ ہے آشنا کر دیا اور ان فتنوں کے سیاب ہے اہل سنت کی کشتی کو اس نا خدانے اپنی خدا دارتوت سے کنارے پہنچایا آج بدند ہوں کا کونسا فرقہ ہے جس کے رد میں حضور پرنورسید نا اعلیٰ حضرت مجد داعظم 'دین وملت رضی اللہ تعالیٰ کے متعدد رسائل نہیں ہیں اور کونسا بدیز ہب ہے جوحضور پرنورسیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی ضربات قاہرہ سے نیم جان نہیں ۔حضور پر نور سیدنا اعلیٰ حضرت مجد داعظم دین وملت رضی الله تعالیٰ عنه نے امت مصطفلٰ کی صحیح حمایت اور بدند ہیوں کی نکایت فر ماتے ہوئے صفر • س<u>سام میں</u> دار فانی سے دارالبقا کوسفر فرمايارحمة الله تعالى عليه وعلينا به في الدارين - *يُحْرَّم صك بعد* ایک تا زہ فتنہ سلم لیگ کے نام ہے ابھرا جو درحقیقت مظلم لیگ تھااور ہے بیا ہے تمام پہلےفتنوں ہے زیادہ اندھا بہرا گونگا فتنہ تھا جس نے ای ندوہ نخدولہ کے سبق کو دہرایا اور تمام بدیذہیوں مرتد وں کومسلمان بتایا۔ یہاں تک کہنے لگے کہ جو لنگ میںشر یک نہیں وہ مسلمان نہیں اورمسٹر جینا نے تو یہاں تک کہدیا کہ خدا تعالیٰ کا فروں ہے بھی محبت رکھتا ہے۔

لہذامسلمانوں پر بھی فرض ہے کہ ہر کافر ہر شرک ہر مرتد سے محبت رکھے۔ مسلمان کہلانے والوں نے اس رافضی جینا کو نبی اور پینجبر اشحا واور خضر اور سیاست کا نبی اور قانون کا خداسب بچھ کہڈالا والسعیاد بسالله تعالی اس فتنہ بس مسلمانوں کو اپنی عظیم وولت اسلام وسنیت کا بچانا بہت ہی زیادہ وشوار ہوگیا اولاً یہ کہ حضور پر نورسیدنا اعلی حضرت مجد داعظم دین وملت رضی اللہ تعالی کا مبارک Q 9 20 g

🔏 سایه ظاہری سروں پر نہ تھا۔

شانیا : وہ بڑے بڑے تبے والے مظلم لیگ پراپنے دین دایمان کو تج بیٹھے اور سنیوں کے ایمانوں پرڈا کہڈالنے لگے۔

اورا ہلسنّت کے لئے گمراہ گربن گئے تھے۔ سیٰ بخت جیرانی ویریثانی میں تھے حامی و باور کی تلاش میں ہے، نا خدا کو جاروں طرف آئیھیں بھاڑ بھاڑ کر ڈھونڈ ھ رہے تھے کہ رب نیارک و تعالیٰ نے اپنے پیار ہے محبوب حضور رحمۃ للعالمین خاتم التنبين شفيح المذنبين محمد رسول الثبصلي الثدتعالي عليه وعلى آله وسلم سيطفيل كرم فرمايا اورائل سنت كوحضور يرنو راعلي حضرت رضي الثد تحالي عنه كانائب ومظهراتم عطا فرمايا اوراسی ہستی کواس مبارک منصب پرمقررفر مایا : جسے حضور پرنورسیدنا اعلیٰ حضرت رضى الله تعالى عندني ٩ سيراج يس وللدمر افق غيظ العنافق كم مبارك لقب ہے سرفراز فر مایا وہ جن کی تحریر وتقریر نے ہندوستان بھر میں سکہ جمادیا جن کے نعر وَحق سے یو بی می بی ، بنگال و ہر ما، پنجاب جمینی و گجرات و کا مُصا واڑ کے بدندہیوں بد دینوں کے قلح لرز رہے ہیں دل کانپ رہے ہیں وہ کون لیعنی حضرت شبيب وييشية يسينت ناصرالاسلام والمسلمين امام المناظرين خفصر اعلني حضوت مولانا مولوي حافظ قارى مفتى علامه ابوالفتح عبيد الرضام حصد حشبهت على خان صاحب قبله قا دري رضوي مجد دي <sup>تکھن</sup>وی لازالت شمو*ی فیضانہ طالعۃ آپ نے لیگ اور لیگیوں کے خوب پر نجے* اڑائے ان کے عیوب ونقائص عیاں کئے اور سب سے پہلے کے ۱۳۵۷ ہے میں فتویٰ مبارکدا حکام نوریه شرعیه برمسلم لیگ شائع فر مایا\_

ای فتوے سے قلعہ لیگ کی بنیادی بل گئیں جس کا قرار فودلیگ کے اکابر فی کیا اور اس کے جامیوں سنیت کے دعویداروں رضویت کی بدنا می کرنے والوں کوارشا دات رہانیہ وفرا مین مصطفویہ واحکام شرعیہ سے دندال شکن جوابات دیے کہ سارے کے سارے لیگی مبہوت ہوگر رہ گئے۔ کانفرنسیوں کے سامنے دلائل اربعہ کے علاوہ خودانہیں کے پہلے اقوال پیش کے جنہیں من کراور پڑھ کر کانفرنسی صامت وساکت ہوگئے اور چونکہ حضور پر نورسیدنا مائلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی نیابت فر مارے تھے۔لہذا خصوصیت کے ساتھ حضور پر نوراعلی حضرت مجدداعظم وین وملت رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشا وات مبارکہ سے لیگوں اور کانفرنسیوں کا روفر مایا جسے پڑھ کر کانفرنسی تو قطعاً متحیر ہوگئے اور المی اندانسیوں کا روفر مایا جسے پڑھ کر کانفرنسی تو قطعاً متحیر ہوگئے ورائل سنت کے تلویہ منور ہوگئے فالحصد للله رب العالمین ۔

حضور پرنورسیدنا اعلیٰ حضرت مجدداعظم دین وملت رضی الله تعالی عنه کی روشن کرامت جلیله ہے کہ جس تقسیم ہند کولیگیوں نے برسوں بعد پیش کیا حضور پُرنوراعلیٰ حضرت رضی الله تعالی عنه نے ۹ سساج میں استحریر فرما دیا تھا اور اس کی خرابیاں بتا کراس کار دبھی فرما دیا تھا۔

ملاحظہ ہوات مام حجت تامة ۱۳۳۹ میں یہ مضمون طبع ہوار بڑھے والوں نے پڑھا سننے والوں نے سناسمجھا مگر لیگ اور لیگ کے وفاداروں نے جب تقسیم ہند کاشور مچایا توات مام حجت تامة ۱۳۳۹ می کاپڑھناسنتا کسی کو

🕍 بھی یا د نہ آیا اور پھر یا د دلایا تو اس حضرت شیر بیشهٔ سنت مظہر اعلیٰ حضرت ناصر الاسلام والمسلمین دامت برکاتهم القدسیہ نے ہی یاد دلایا، لیگ کے و فا داروں کے اصاغروا کابر کے مونہوں کو بند کر دیا یہ دورسنیوں کے لئے سخت دشوار اور نا زک تر تھا کہ بڑے بڑے سنیت کے دعو پدار اور رضویت کے مدعی لیگ کے فدائی وحامی ہورہے تھےایسے پرخطرمیدان میںمظہراعلیٰحضرت نے نعر ہُ حق بلند فرمايا اوربسلا خسوف لمومة لائم ليك وكانفرنس كارداورسنيت كي حمايت خوب خوب فرما كرسنيول كوموشارركر دياالب حد لله شع المحمد للله كدبكثرت سیٰ مسلمان اس فتنۂ لیگ ہے دور ونفور ہے اور بیثارمسلمان ٹاوا تفیت میں لیگ و کا نفرنس میں شریک ہونے کے بعد پھراس سے جدا ہوئے اوراس سے تو یہ کی مگر لیگ کا رنگ بہت ہی کیا تھا کتقتیم ہند ہوتے ہی وہ بڑے بڑے لیگ کے فیدائی جولیگ میں شریک نہ ہونے والوں کو کافر جانتے تتھے فوراً جو کھے رنگ کے کانگریسی بن گئے جس چیز کوکل تک کھلے بندوں کفر کہدر ہے تنھے وہی چیز ان کے نز ديك اسلام ہوگئی وہی ليگی جوکل تک حسين احمد کوا جو دھيا نواسی اور پينخ الاصنام كبدر بي تضآج وبي اس كومدني اورشيخ الاسلام كينے لكے وبي ليكي جوكل تك مسٹر ابوالکلام آ زادکوکافرمرتد ہے دین بتار ہے تھے آج پھر دہی اس کوامام المسلمین اور امام الہند بتانے لگے وہی لیگی جوکل تک دیو بندی مرتدوں کی جمعیۃ العلماء کو جمعیۃ الومابيه ادراس ميں شركت كو كفر تبجھتے تھے آج خود ہیں۔اس جمعية الومابيه ميں وحرا وحرشر يك موكرا يناكل والاكفرخود بى قبول كرنے لكے والسعيداذ بسالله

🕍 تعالیٰ چھوڑے کن کونٹس کے بندوں کا یہی حال رہتا ہے عرض کرنا یہ ہے کہ رب 🥍 تبارک و تعالی نے حضور اعلیٰ حضرت مجد داعظم دین وملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس نائب ومظہر کو بدند ہوں بدرینوں کے ردّ وطر داور دین وسنیت کی حمایت کا جو ملکہاور پدطولی بخشا ہےوہ مجھ سے یااورسنیوں سے نہ بوچھئے بلکہ خود بدیذہبوں بد دینوں ہے ہی معلوم کر کیجئے کہ وہ حضرت شیر ہیشہ ٔ سنت مظہراعلیٰ حضرت کے نام نامی سے کتنا لرزتے اور کا نیتے ہیں ۔ آج وہانی، دیوبندی، رافضی، قادیانی، مرزائی، نیچیری، چکژالوی، بانی، بهائی، خاکساری، احراری، وبانی مودودی، کانفرنسی صلح کلی وغیرہ وغیرہ کونسا فرقہ اورٹولا ہے جواس مظہر اعلیٰ حضرت قبلہ کی ضربات قاہرہ ہے۔ سکتا بلکتانہیں ہے بلدوانی منڈی ضلع نینی تال ہمبئی، یا درہ، ضلع برژودہ لا ہور سنجل ضلع مرادآ یا د،رنگون ، مالے گا وَں ،ضلع ناسک سلان والی ضكع جہلم شہر سلطان ضلع مظفر گڑھ راندبر ضلع سورت نوساری ضلع سورت ابو ہرمنڈی ضلع فیروزیور بھیمڑی ضلع تفانه موراوان ضلع انا ؤ،شہر گیا ،ادری ضلع اعظم گڑھ نانیارہ ضلر بہرائچ ،بسڈ یلہ ضلع بستی بھدرسے ضلع فیض آیا د ، ملتان وغیر ہ وغیرہ مقامات کے مناظروں میں چھوٹے بڑے بدندہبوں خصوصاً غیر مقلدو دیو بندی سیانوں پر کھوں ہے یو چھنے کہتمہاراخصم حضرت شیر پیشہ سنت قبلہ کیسا ہاں کی شان آن بان کیسی ہے تن ہے کہ بیخد اتعالیٰ کی دین ہے۔ ای سعادت بزدر بازو نیست تانه بخشد ولی حمه و رضا

اسی سلسله کی ایک کژی مدرسته ایل سنت بھاؤ پورضلع بستی کا دوسرا سالانه جلسہ ہے جوشنبہ بیشنبہ دوشنبہ مبارکہ ۱۵،۱۲،۷۱، جمادی الاولی ۲۲سام پین منعقد ہوا جس میں شرکت کے لئے خصوصیت کے ساتھ حضرت شریعشہُ سنت مظهر اعلى حضرت ناصر الاسلام والمسلمين امام المناظرين جناب مولانا مولوي حافظ قارىمفتى شاه علامهابوالفتح عبيدالرضا محمرحشمت على خال صاحب قبليه قادري بركاتي رضوي مجددي لكصنوي دامت بركاتهم العاليه وعمت فيضهم المباركه كومدعوكيا گیا تھااورآ ہے بھا وُپور کےسنیوں کی عرض کوقبول فر ماتے ہوئے شب شنبہ میں دیگرعلائے اہلسنّت کے ساتھ جلوہ گری فرمائی ، روز شنبہ میں ۸ ریجے ہے پہلا ا جلاس شروع ہوااۃ ل قر آن عظیم کی تلاوت ہوئی پھرنعت خوانی ہوئی اس کے بعد واعظ خوش بیان حضرت مولا نا مولوی محمد ایوب صاحب قادری رضوی مجد دی ٹا ٹڈوی صدر مدرس مدرستہ اہل سنت بھا ؤیور نے بیان فر مایا آپ کے بعد ہادم لا بذببيت خادم سنيت حضرت محترم شاه محمرعبدالمتين صاحب قا دري سحا دهنشين وْصلموً شریف کا مبارک بیان ہوا بعدۂ حامی سنیت بادم غیر مقلدیت حضرت مولانا مولوی محمد ذکرالله شاه صاحب کامقدس بیان ہواساڑھے بارہ بجے بیا جلاس بخیرو خو بی ختم ہوا حاضرین کی تعداد کسی اجلاس میں یا نچے ہزار ہے کم نہتھی بلکہ کسی کسی ا جلاس میں تو ہارہ ہزار تک پہنچ جاتی تھی ۔ منتظمین جلسہ نے نہایت عمد گی ہے۔ کو کھانا کھلا یا اور ہر سہروز نہایت فراخ دلی وحوصلہ مندی کے ساتھ دنمام حاضریے ماميزباني كافجزاهم الله تعالى احسن الجزاء اسوتت سيعشاتك

سوا نمازوں کے باتی جملہ اوقات میں حاضرین برابر حضرت شیر بیشہ سنت و حضرت صدر محترم سے استفادہ واستفاضہ کرتے رہے۔شب میں بعد نمازعشاء دوسرا اجلاس منعقد ہوا جس میں تلاوت قرآن عظیم و نعت شریف کے بعد عالم ربانی فاضل حقانی حضرت مولانا مولوی محمد عبد الباری صاحب قاری ڈھلموی دام مجد ہم نے بیان فرمایا آپ کے بعد ناصر سنیت حضرت مولانا مولوی ڈاکٹر عبید الرحمٰن صاحب کھنوی ، فاضل السند شرقیہ نے نہایت فاضلانہ بیان فرمایا اس کے ابعد حامی سنت ماحی بدعت مولوی محمیم پیرصوفی محمد حیات علی صاحب صدیقی الحمن صاحب صدیقی قادری رضوی مجد دی بھاؤ پوری مہتم مدرسہ نے دونظمیس اپنی تصنیف سے پڑیں جوآخر میں درج ہیں۔

اب اکابرواصاغر عالم وغیر عالم جن کے مبارک بیان کے مشاق تھے یعنی حضرت شیر بیشہ سنت مظہر اعلیٰ حضرت قاطع اساس نجدیت و دیو بندیت مولانا مولوی حافظ قاری مفتی شاہ علامہ ابوالفتح عبید الرضا محمد حشمت علی خال صاحب قبلہ رضوی مجد دی لکھنوی وامت معالیہم ان کا مبارک بیان شروع ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ شریعت وطریقت کا گلتان تھا حاضرین ہمہ تن گوش ہے ہوئے سن سبحان اللہ شریعت وطریقت کا گلتان تھا حاضرین ہمہ تن گوش ہے ہوئے سن رہے تھے اور اپنے ایمانوں کومنور اور قلوب کومجلی کر رہے تھے ڈیڑھ ہے قیام تعظیمی وصلا قوسلام ہوا اور دعا پر جلسہ کا اختیام ہوا اس بیان کا بیا شرہوا کہ چار مردوں نے بیان کے بعد بی دیو بندیت سے علی الاعلان تو بہ کی اور پھرضج فجر کی مردوں نے بیان کے بعد بی دیو بندیت ملعونہ کی شرکت سے تو بہ کی آج کیشنبہ نماز کے بعد چھمردوں نے اور دیو بندیت ملعونہ کی شرکت سے تو بہ کی آج کیشنبہ

کومنے آٹھ ہے سے تیسراا جلاس شروع ہوا۔ قر آن عظیم کی تلاوت کے بعد نعث شريف ہوئی پھرحضرت والامنزلت پیرجی عبدائتین صاحب کابیان ایمان افروز و و ہا بیت سوز ہوااس کے بعد مدرسئه اہل سنت کے طلبہ کاامتحان ای اجلاس عام میں ہوا مدرسہ میں اس ونت قواعد بغدا دی قر آن مجیدا درار دواور فارس میں آمد نامہ و كڭزار دبستان وگلستان اورعر لي صرف ونحو مين ميزان منشعب وصرف مير ۾و چکي پنج سنج ونحومیر ہورہی ہے۔امتحان ہےانداز ہ ہوتا ہے کہ مدرسہانشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدتر تی کرے گا۔ بعد ۂ حضرت مولانا مولوی حافظ قاری ڈاکٹر محمد عبیدالرحمٰن ما حب لکھنوی کا مبارک بیان ہوا۔آ پ کے بعد داعظ خوش بیان مولوی حبیب الله صاحب قادری رضوی مجد دی نے ایک نعت شریف پر بھی بعد ہ اطیب العلماء فاضل نوجوان عالم جليل الشان حضرت مولأنا مواوي مفتى ابوالطاهر محمد طيب صاحب صدیقی قادری برکاتی رضوی دانا بوری صدر مدرس و ناظم مدرسه بصیرة الاسلام آستانہ بصیریہ پیلی بھیت نے نضیلت علم وعلماء پر نہابیت بہترین بیان فرمایا آپ کے بعد وجیہ العلماء رئیس العرفاءحضرت مولانا مولوی مفتی شاہ محمد وجیہ الدين صاحب قادري رضوي ضيائي سجاد ونشين آستانه رضوبه ضيائيه مفتي شهربيلي بھیت کا مبارک بیان ہوا حضار کے قلوب منورونجلیٰ ہوئے۔آپ کے بعد جناب مولوی حکیم صوفی محمد حیات علی صاحب قادری رضوی مجد دی نے نعت شریف ردھی اس کے بعد حضرت شیر ہیشہ ُ سنت مدخلہم العالی کا مقدس بیان ہوا۔ ڈیڑ ھ یج بخیروخو بی اجلاس حتم ہوااور جارد یو بندیوں نے دیو بندی دھرم ہے تو بہ کی بع

کے نمازظہر حیارعورتوں نے دیو بندیت سے تو بہ کی ، بعد نمازعشاء چوتھاا جلاس منعقد ہوا اوّل قر آن کریم کی تلاوت ہوئی پھرنعت شریف جناب مولوی عبد الرزاق خانصا حب تطبقی نے پڑھی۔ پھر جناب مولوی حبیب اللہ صاحب قاوری رضوی مجد دی خطیب موضع پیری بزرگ نے نعت شریف بڑھی ۔ پھر حضرت مولانا مولویٰمجرعبدالباری صاحب قا دری ڈھلمو یانے بیان فر مایا آپ کے بعد حضرت اسد السنة غفنفر ملت مولانا مولوي حافظ قاري مفتي شاه ابوالظفر محت الرضا محمه محبوب علی خاں صاحب قادری رضوی مجددی لکھنوی نے بیان فر مایا۔آپ کے بعديداح رسول جناب مواوي حكيم صوفي محمد حيات على صاحب قادري رضوي مجد دی نے نعت شریف پڑھی آ ہے کے بعد حضرت شیر ہیشہ سنت مظہراعلی حضرت ناصر الاسلام والمسلمين امام المناظرين مولانا مولوي حافظ قاري مفتي شاه علامه ابوالفتح عبيد الرضا محدحشمت على خان صاحب قبليه قادري رضوي مجددي لكصنوي دامت فيوضهم المباركه كالمعظم بيان هوا دو بج شب ميں صلاة وسلام يڑھ كر اجلاس ختم ہوا۔

اس بیان سے متاثر ہوکر جار دیو بندیوں نے دیو بندیت سے تو بہ کی ۔
دوشنبہ مبارکہ کو شیخ آٹھ ہج سے بانچواں اجلاس شروع ہوا۔ اوّل قرآن عظیم کی
تلادت ہوئی بعد از ال نعت شریف ہوئی اس کے بعد حضرت ہیر بی عبد المتین
صاحب زیب سجادہ قادریہ ڈھلمؤ شریف نے بیان فر مایا آپ کے بعد حضرت
مولانا مولوی محمد ایوب صاحب قادری رضوی مجددی نے قصیدہ مبارکہ صطفیٰ جان

رحمت یہ لاکھوں سلام کی تضمین پڑھی آپ کے بعد اطیب العلماء حضرت مولانا مولوی مفتی ابوالطا ہرمحمہ طیب صاحب نے بیان فر مایا۔ آپ کے بعد وجیہ العلماء رئيس العرفاء حضرت مولانا مولوي مفتي شاه محمدو جبهالدين صاحب قبله كا ميارك بیان ہوا اور ڈیڑھ بچے جلسے ختم ہوا جلسہ کی بہ کامیابی اور لیگ و دیو بندیت کی بر ہا دی دیکھ کرلیگیوں دیو بندیوں کے پیٹوں میں چوہے دوڑنے لگے جلسہ کونا کام کرنے کی بہت تر کیبیں کیں مگران کی پچھ نہ چلی مجبوراً اپنے مولو یوں کو بلانے کے لئے بہت دوڑ دھوپ کی مگر جہاں حضرت شیر بیشۂ سنت مظہراعلیٰ حضرت مەخلىم كى جلوەگرى ہو بھلا و ہاں كوئى دېيوبندى ليگى غيرمقلدمودودى نيچيرى احرارى خا کساری مرزائی مناظرے کے لئے کب آسکتاہے۔سوءاتفاق کہتے کہ برانیور ضلع گونڈ پخصیل از ولہ میں ایک دیو بندی فاضل تھے جوخود کو حبیب اللہ کہتے تھے جن کواینی منطق دانی پر بهت ناز اور اینی شاعری پر بهت گھمنڈ تھا مگرییہ ذات شریف اپنی دیوبندیت و وہابیت کوسنیت کے بردے میں چھیائے ہوئے تھے لہٰذا ادھرتو سنیوں نے ابھارا کہ اہل سنت کاعظیم الثنان جلسہ ہورہا ہے حضرت شير پيغهُ سنت تشريف فرما بين آپ اگريني بين تو چل کراين سنيت کا ثبوت ديجيځ اور ان حضرات ہے ملا قات سیجیج ادھر دیو بندیوں لیگیوں نے اکساما کہ معاملہ بہت میڑھا ہے دیو بندیت ولیکیت کے پر فچے اڑ رہے ہیں پچھ تدارک کرنا ضروری ہے،لہذا چلئے مناظرہ سیجئے ورنہ بڑی خرابی ہے بہت کچھ کہنے سننے کے بعد فاضل دیوبندصاحب المتخلص شہیم اینے موضع ہے روانہ ہوکرعصر کے اول وقت جبكه بها ؤپور میں عصر کی نماز ہو چکی تھی اور حضرت شیر بیشه ُ سنت مسجد میں ہی وظیفیہ پڑھ رہے تھے کہ ہم صاحب تیام گاہ علمائے کرام پر ذوالخویصر ہ کی شکل و ہیئت میں پدھارے اورمولا نامجمدایوب صاحب رضوی صدر مدرس مدرسئه اہل سنت بھاؤپورکودریافت کیا ۔مولانا کا پتابتا دیا گیا، پچھدیر بعدمولاناصاحب شہیم صاحب دونوں قیام گاہ علماء کرام پرآئے اور مولانا صاحب نے حضرات علماء سے فرمایا آپ یہاں قریب میں ایک موضع کے رہنے والے ہیں اور آج شب کے اجلال میں آپ اپنی تصنیف سے پچھٹمیں پڑھنا جا جتے ہیں شہیم صاحب کو كرى يربثها يا گيا اور اطبيب العلماء حضرت مولانا مولوي مفتى علامه ابوالطا هرمحمد طیب صاحب قا دری رضوی مجدوی وانا یوری نے فر مایا جب تک آپ کا عقیدہ معلوم نہ ہواور آ پ ہم اہل سنت کے ہم عقیدہ ٹابت نہ ہوجا کیں اور آپ کی نظمین شرعی نقطہ نظر ہے ہم لوگ نہ دیکھے لیں اور شرعی حیثیت ہے وہ درس**ت نہ** ہوجا ئیں آپ کو ہرگز ہرگزیڑھنے کی اجازت نہیں ٹل سکتی شہیم صاحب نے کہا ہیں سنی ہوں اور حصرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عند کا مقلد ہوں \_مولا نانے فر مایا بہ دورفتنوں اور بدیز ہیوں کا دور ہے، لہذا کی شخص کا اور خاص کرآ ہے جیسی ہستی کا صرف ا تنا کہہ دینا کافی نہیں جب تک کہ ہر بدمذہبوں وبد دین ہے آپ کی تبری نہ معلوم ہوجائے اور آ پ کے متعلق تولوگ بچھاور ہی کہدرہے ہیں اس لئے آ پ ا بنی صفائی پیش کر دیں ۔ شہیم صاحب بولے میں کیاصفائی پیش کر دوں میں نے کونسا جرم کیا ہے ۔مولانا نے فرمایا مولوی اشرفعلی تھانوی مصنف کتاب حفظ

الایمان کوآپ جانتے ہیں بیکون تھے مسلمان یا کافرمرتد؟ مشہب ص مولانا اشرفعلی صاحب تھانوی مسلمانون کے بیشوا تصان کی بابت آپ ایساسوال ارتے ہیں۔ **صولانا صاحب**(حفظ الایمان پیش کرکے) یہ لیجے صفحہ ۲ ر کی اس خط کشیدہ عیارت کو پڑھ کر بتا ہے کہ اس میں تھانوی جی نے حضور سید الرسل مختار کل محمد رسول الله علیقی کی سخت تو ہین کی ہے یانہیں وہ عبارت یہ ہے '' پھریہ کہ آپ کی ذات مقدسہ برعلم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید سچیج ہوتو دریا فت طلب امریہ ہے کہ اس غیب ہے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب اگر بعض علوم غیببیمراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیاشخصیص ہے ایساعلم غیب تو زیروعمرو بلکہ ہرصبی ومجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لئے بھی حاصل ہے' مہیم صاحب نے کتا کیکرسر ہلا ہلا کرعبارت پڑھی اور بولے مشہوم صاحب " پوری کتاب میں سے صرف اتن می عبارت پڑھ کر میں کیوں کر مطلب بیان کرسکتا ہوں'' اسد السنۃ مولانا مولوی حافظ قاری محمرمحبوب علی خال رضوی نے فرمایا:''کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کو اجازت ہے شوق سے تھا نوی جی کی اگلی پچھلی بغور و میکھتے ملکہ بوری کتاب پڑھیئے اور مطلب نکا لئے مگر ہم کوصر ف بيج والى عبارت كالمجيح اوراسلامي مطلب سنا ديجئے "بيس كرههيم صاحب نے اپنی مخصوص ادا میں دانت نکالے اور ہونٹ کھولے سر ہلایا آئکھیں پھرائیں اور تھا نوی جی کی چوور تی ضخیم کتاب کو خاص تو جہ کے ساتھ مطالعہ کرنے لگے بہت غور وغوض کے بعد بولے اس میں تو ہیں نہیں ہے کیوں کہ تھا نوی صاحب اس عبارت

میں رسول کریم علیہ السلام کے علم کودوسری چیزوں کے علم سے تشبیہ دے رہے ہیں اور تشبیہ میں ایک جیسا ہونا ضروری نہیں محاورہ ہونا اور اس کا در ندہ ہونا اور خص شیری طرح ہوتا اور چار پیر ہونا اور اس کا در ندہ ہونا بھی ضروری ہے؟ نہیں بلکہ صرف بہا دری میں تشبیہ ہے حضرت اسدالت نے فر مایا کہ ضانوی تی نے اس گندی عبارت میں حضور اقد س شیسی کے علم شریف کوزید وعمر و اور بچوں اور با گلوں اور جانو روں کتوں بلیوں گدھوں وغیرہ وغیرہ وغیرہ کے علم سے تشبیہ دی اور جو بچھ آپ نے کہا ہے بہی مولوی حسین احمد اجود ھیا باشی نے اپنی ناپاک ہوا ورجو بچھ آپ نے کہا ہے بہی مولوی حسین احمد اجود ھیا باشی نے اپنی ناپاک کتاب اشہاب الل قب میں لکھا ہے گر پھر آپ کتاب کو بغور پڑھ کر فر ما کیں کہ جو بچھ کتاب اشہاب الل قب میں لکھا ہے گر پھر آپ کتاب کو بغور پڑھ کر فر ما کیں کہ جو بچھ مطلب کتاب اشہاب الل قب میں ماحب بجیب وغریب شکل بنا کر ہولے جو بچھ مطلب میں نے بیان کیا ہو ہے ہے۔ اب آپ تھا نوی صاحب کو مسلمان اور مسلمانوں کا مقتد او بیشواتشاہم سے بچے۔ حضورت است المستنق

یوں نظر دوڑے نہ برچھی تان کر اپنا بیگانہ ذرا پیچان کر

شہیم صاحب آپ نے جو بچھ کہا ہے اس کی بنا پر تھانوی صاحب کے قول سے
آپ جلد از جلد تھانوی جی کو کا فر دمر تد کہتے ادر اب تک جوان کی تعریف کی ہے
اس سے قوبہ بیجیج اس لئے کہ حفظ الایمان کی اشاعت کے بعد اہل سنت کی طرف
سے تھانوی پر جواعتر اض ہوا ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے حفظ الایمان میں حضور
اکرم علیاتہ کے علم اقدس کورذیل وحقیر چیزوں سے تشبیہ دی ہے ادر یہ حضور رحمۃ

الایمان علی استان کی او بین ہے لہذا جلداس ہے تو یہ سیجے اور تو بہ شائع سیجے اور حفظ الایمان کی اشاعت بند سیجے اس کے جواب میں تھانوی جی نے ایک دوسری میں تھانوی جی نے ایک دوسری میں تھانوی جی میں تھانوی جی میں تھانوی جی میں تھانوی جی میسوط چوور تی تحریر شائع کی اس کا نام رکھا ہے بسط البنان اس تحریر میں تھانوی جی نے حفظ الایمان کی اس گندی عبارت کی تاویل کی اور اے اسلام بنانے کی کوشش کی اس میں تھانوی نے خودکو یہ لکھ کر بچایا ہے کہ اس عبارت میں تشبیہ ہے کو تو کو یہ لکھ کر بچایا ہے کہ اس عبارت میں تشبیہ ہے ہی تبییں ہے۔

غور سیجے کہ تھانوی جی گفرے اپنی بچت اسی طرح بتارہ ہیں کہ اس گندی عبارت میں تشیبہ نیس اور جواس میں تشیبہ مان کراس کوسی سمجھودہ کا فرمر تد ہے لہذا تھانوی کے فتو ہے ہے اور حسین احمد اجود صیاباشی دونوں کا فرمر تد ہیں جہم صاحب! مرتد کی طرفدار کی میں مرتد بنا مبارک اور آپ کی تاویل مانی جائے تو آپ کے فتو ہے ہے تھانوی جی کا فرمر تد پھر کا فرمر تد کو مسلمان اور مسلمانوں کا مقتد اپیشوا مان کر آپ خود کا فرمر تد پھر کا فرمر تد کو مسلمان اور مسلمانوں کا مقتد اپیشوا مان کر آپ خود کا فرمر تد ہوئے اب تو آپ کے دونوں رہتے بند ہیں۔ شہم صاحب بہت دیر جپ سادھے اور عجیب انداز میں بیٹھے رہ پھر ہو لے اس عبارت میں کوئی تو ہیں نہیں ہے یوں آپ زبر دی جو پچھ چا ہیں فرما ئیں مگر اس میں تو ہین ہرگز نہیں ہے عبارت بالکل صاف ہے اور مولانا اشرفعلی صاحب میں تو ہین ہرگز نہیں ہے عبارت بالکل صاف ہے اور مولانا اشرفعلی صاحب میں تو ہین ہرگز نہیں ہے عبارت بالکل صاف ہے اور مولانا اشرفعلی صاحب میں تو ہین ہرگز نہیں ہے عبارت بالکل صاف ہے اور مولانا اشرفعلی صاحب تھانوی مسلمان ہیں ان پر کفر کا فتو کی قطعاً غلط ہے۔

اتے میں حضرت شیر پیشۂ سنت مظہراعلیٰ حضرت دامت بر کاتہم بعد عصر کے ورد سے فارغ ہوکر قیام گاہ پرتشریف لائے اور سے مجمع ملا حظہ فر ماکراطیب العلماء

و صاحب کی باس ہی جلوہ افروز ہوئے اور معلوم فر مایا کہ بیاجتماع کیسا ہے ۔مولانا محمدابوب صاحب نے شہیم صاحب کاوہ پرجہ پیش کر کے تمام واقعہ عرض کیا جس کو س کر حضرت شیر بیشه ُ سنت مظهراعلیٰ حضرت دامت بر کاتبم نے تصهیم صاحب ہے فر ما یا کیا آپ نے بیرکتاب حفظ الایمان بغور ملا حظه کر لی ہے اس می*ں حضور ا*کرم مالیقه کی تو بین و تنقیص تونهیں ہے یا کتاب دوبارہ دیکھ کیجئے۔ **شہیہ۔۔ صاحب** جی ہاں حفظ الایمان کومیں نے غور سے دیکھ لیا ہے اس میں محد رسول الله عليہ کی کوئی تو ہین نہیں ہے اور مجھے دوبارہ کتاب دیکھنے کی بھی ضرورت پیرا *- حض*رت شیربیشهٔ سنت مظهر اعلے **خسوت دامت بو کانهه** ' وظهیم صاحب مولوی اشرفعلی نها نوی کل علم کے عالم تو تھے نہیں بعض علم سے عالم تھے تو تھا نوی تی کی کیا شخصیص ہے تھا نوی کا ساعالم توہر بچہ ہریاگل بلکہ ہر جانور بلکہ ہر کتا ہرالو ہر گدھا ہر سوئر بندر بھی ہے۔ آپ کے استاد شیخ احمد کی صورت کی کیا تخصیص ہے ایسی صورت تو کتے ، گذھے، سوئر ، بندر کو حاصل ہے ۔ رشید احمد گنگو ہی وخلیل احمد آبیٹھی کی آئکھوں کی کہ شخصیص ہے ایسی آئکھیں تو بچو کی بھی ہیں۔خود آپ کے چہرے کی کیا شخصیص ہےاہیاچہرہ توسوئز کا بھی ہے(اس تقریر کوئن کرشہیم صاحب بکمال بے حیائی ایخ خاص انداز بیں مسکرار ہے تھے ) کیاان عبارتوں میں تھانوی جی و گنگوہی واہیٹھی وشیخ احمداورآپ کی تو ہین تو نہیں ہے؟ شہیم صاحب (نہایت نے حیائی ے منتے ہوئے) نہیں جناب اس میں کوئی تو ہیں نہیں ہے نہان بزرگوں کی نہ

میری"همهم صاحب کی بیه دیده دلیری و بے حیائی دیکھے کرحضرت مولا نامحمدایوب صاحب واطيب العلماءصاحب وحضرت وجيه العلماءركيس العرفاءمفتي شهريبلي بھیت و اسد السنہ صاحب و دیگر حضرات نے حضرت شیر پیشہ سنت مظہر اعلیٰ حضرت دامت معالیہم کی خدمت میں عرض کی کہ جس بے حیا کی کااس وقت شہیم صاحب نے مظاہرہ کیا ہے اس سے یقین ہے کہ کچھ دریہ بعدائیے ہر قول سے صاف صاف انکار کر جا ئیں جبکہ وہ اپنے قول کی حمایت میں تھانوی وگنگوہی و البيخصي ونا نوتوي وغيرجم كي توبين كوتعريف تنقيص كوتو صيف كهه بهعا گے \_الہذااب ان کے ساتھ جو کچھ گفتگو ہو وہ زبان قلم سے ہوتا کہ انہیں بدلنے مکرنے محلنے کا موقع نہ رہے جس کوسب نے منظور کیا اور اس کے بعد جو گفتگو ہوئی وہتح ریک ہوئی مكرنما زمغرب كاونت بهو چكا تفا\_للنداسب لوگ نما زمغرب كومسجد مين بينجے-حضرت شیر بیشهٔ سنت مظهر اعلیٰ حضرت وامت برکاتهم نے امامت فرما کی اور فارغ ہوکر قیام گاہ پر تشریف لائے جہاں عوام نے نماز کے بعد آ کر جگہ کو پر کر دیا تھا۔ جہیم صاحب بھی آ گئے حضرت شیر پیشہ سنت مرظلہم العالی نے یان اور سیاری ہے جہیم صاحب کی مدارات کی ۔اس کے بعدارشادفر مایا کہ بہتر ہیہ ہے کہ میرے آ پ کے درمیان جو پچھ گفتگو ہووہ زبان قلم ہے ہو۔ بہت حیلے حوالے چچر <u>مچر کے بعد شہیم صاحب تحریری گفتگو پر طبیار ہوئے لہٰذااب آپ وہ تحریریں ملاحظہ</u> فرما نمیں اور اسی سلسلہ میں پہلے وہ دونوں تحریریں ملاحظہ فرمائیے جومولانا محمد ابوب صاحب رضوی حشمتی کے پاس بھیجی تھیں اور انہیں پڑھ کر ضہیم صاحب کی



## تحرينبر[ا]

بسمه تعالیٰ

محترمنا ومعظمتا جناب مولانا محمد ايوب صاحب

ناظم جلسه هذا

السلام علیم رحمۃ اللہ و ہر کانہ ، مود بانہ ملتمس ہوں کہ بحیثیت ایک شاعر خادم دین اپنی دوایک نظمیں جو تبلیغی پروگرام کے ماتحت لکھی ہیں شام کے جلسے میں پڑھنا جا ہتا ہوں۔فقط

ناظرین کرام غور فرما کیں کہ ایک فاضل دیوبندی جس کو اپنی قابلیت پر گھمنڈ اور منطق دانی وفلسفہ دانی اور شاعری پرناز ہےا سے باسمہ تعالیٰ کارسم الخط مجھی نہیں معلوم اور پھر بھی فاضل ہے چنیں و چناں ہے۔ تئح مرتم بسر [۴]

بسمه تعالیٰ

محترم و مكرم جناب مولانا مولوى محمد ايوب صاحب

زيدت معاليكم

السلام علیم رحمة الله و برگانة التماس خدمت فیض درجت میں اینکه میں اشتہار کے شائع شدہ پروگرام کے پیش نظراپ آپ علائے حقہ ہے ازالہ شبہات کامتمنی ہوں گرقبول افتدز ہے عزوشرف۔

خادمكم محمر حبيب الثدائشهيم سب حصرات بغورملا حظ فرمائيس كه ديوبندي مناظر باسمه تعالیٰ کوکس طرح لكھتا ہے ادر السلام عليكم ورحمة اللہ و بركانة كيے لكھ رہا ہے بيرارے غيرے خفو خیرے کا حال نہیں بلکہ بلغ ومناظرین دیابنہ کی قابلیت وعلمدانی ہے۔ گر ہمین مکتب و ہمیں ملآ كار طفلال تمام خوابد بود تھہیم صاحب! اگر بناؤ سنگار ہے فرصت ہوتو بحر العلوم کی زیارت ر لیجئے ۔شاید ہاسمہ کا املا درست ہوجائے اور قر آن عظیم میں و کیھئے تو بسم اللہ شریف کے سوا کہیں آپ کو بھم رسم الخط نہیں ملے گا ۔صرف دوآ بیتیں لکھتا ہوں آيت اوّل اقرأ باسم ربك الذي خلق آيت دوم فسبح باسم ربك العه خليمه و يکھئے ہے بین ہے ہی ال رہی ہے مگر لفظ باسم الف کے ساتھ لکھا جا تا ہے اورآ پ بسمہ لکھتے ہیں ہے کس مکتب و مدرسہ میں سیکھا ہے افسوس ہزارافسوس کہ اس قابلیت و فاصلیت کے ساتھ آپ کومناظر ہ کا دعویٰ اور حضرت شیر بیشہُ سنت کے منھ لگنا پہلے حضرت شیر بیشہ ٔ سنت مدخلہم کے شاگر دوں میں سے کسی کی کشف برداری کاشرف حاصل سیجتے پھر کسی کے سامنے مناظرے کا دعویٰ سیجتے۔ تح رنمبر [۳] يسمه تعالىٰ آج میری گفتگو حضرت مولانا حشمت علی صاحب دامت برکاتهم ہے کچھ 🥌

🔏 مسائل اختلافیه پر ہوئی ووران گفتگو میں مولانا اشرف علی صاحب مرحوم کی کتاب حفظ الایمان کی عبارت بعض علوم لواز مات نبوت پر بھی بات چیت ہو گی اس میں میں نے بیوش کیا کہاں قتم کی تحریر سے میں محترز ہوں البتہ الی عبارت کے لکھنے والے کو کا فرمشرک کہنے کے لئے تیار نہیں ہوں میں اپنے عقیدے کی بنا پر اس قتم کی عبارت كوگستاخانه عبارت تصور كرتا ببول اورموجب ابانت سمجهتا بهوں \_ فقط ملاحظه ہودیو بندی مناظر لکھتاہے کہ ایسی عبارت لکھنے والے کو کا فرومشرک کہنے کے لئے تیار نہیں ہوں۔اس کومعلوم ہی نہیں کہ دعویٰ اسلام کرتے ہوئے کوئی شخص کسی ضروری دینی مسئلے کا انکار کرے تو وہ مرتد کہلاتا ہے۔ دیو بندی مناظر کومشرک اور مرتد کے درمیان تمیز ہی نہیں ریسی بے تمیزی ہے۔کھتا ہے۔ اییج عقیدے کی بنا پراس نتم کی عیارت کو گنتا خانہ عبارت تصور کرتا ہوں اور ں وجب ابانت سمجھتا ہوں بینی مولوی اشرفعلی تھانوی کی یہ عبارت حضور اقد*س* علیقه کی شان اقدی میں گستاخی و امانت تو ضرور ہے لیکن چونکہ یہ عمارت تھا نوی جی نے لکھی ہے۔لہذارسول اللہ علیانی کی اس گستاخی وامانت کے مرتکب کو کا فرمشرک کہنے کے لئے طیار نہیں ہوں۔ یہ ہے حضور محبوب خدا علی کے مقابلہ میں دیو بندیوں کو تھانوی کی محبت بیہ ہے دیو بندی مولو یوں کی فقانوی برتی ہیہ ہے وہانی ملاؤں کی رسول دشمنی خلعنة الله على اعداء رسول الله و السلام مع الصلاة على رسوله واله

علیه وعلیٰ الله وصحبه استخریر برخرین سوال کیا گیا که اگرکوئی مخص رسول کریم علی کی تو بین کرے تو شرعاوه کا فرمر مذہب یا نہیں؟"جواب ملاحظہ ہوبا سر تعالیٰ کے لئے تو رسم الخط میں۔

وہی رفتار ہے ڈھنگی جو پہلے تھی سواب بھی ہے

جواب و مکھئے لکھتاہے:

اگر کوئی شخص رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو بین کرے اوراس پرمصر بھی رہے تو اتباع قر آن وحدیث کے بیش نظر اس شخص کو کا فر ومشرک سمجھ سکتا ہوں۔ فقط

وادواہ وہ مکارود غاباز ابلیس لعین بھی دیوبندی مناظر کے اس بھولے بن پر

قربان ہوکر کہدرہاہے کہ۔

اس بالکین پہکون ندمرجائے اے خدا اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں

کیا فرمایا کافر ومشرک سجھ سکتا ہوں شہیم صاحب کی اس پیش نظر میں کتنی
وسعت ہے جس کی کوئی حد ونہایت ہی نہیں ۔جیسے کوئی کے کہ ہم صاحب اپنے
باپ کواپنی ماں کا شوہر سجھ سکتے ہیں اپنی ماں کواپنے باپ کی اہلیہ بچھ سکتے ہیں یعنی
ایسا سجھتے تو نہیں ہیں البتہ ایسا سجھ سکتے ہیں اللہ اکبریہ دیو بندی مناظر معاذ اللہ
حضور اقدس سیدنا محدر سول اللہ علیہ ہے دشمنوں کی کیسی کھلی حمایت کر رہا ہے
صاف کہدرہا ہے کہ جو محض حضور اقدی علیہ گائے الدوا صحابہ وسلم کی تو ہین کر ہے

SO(TA) اور پھرای تو ہین پراصرار کے ساتھ جما بھی رہے اس کو بھی کا فرمشرک سمجھتا تو نہیں موں البنتہ بمجھ سکتا ہوں والعیاذ باللہ تعالیٰ ۔گرنا ظرین کرام!'' اس مجھ سکتا ہوں'' کے دونوں پہلوؤں کو مدنظر رکھیں کہ ایساسمجھ بھی سکتا ہوں اورنہیں بھی اورمشرک و مرتد میں تو شروع ہے ہی تمیز نہیں ہے۔ ہاں شہیم صاحب حضور اکرم علیہ کی تو بین کرنے والے کے کافر ہونے کے لئے اس پر''مھر'' ہونے کی قید آپ یا کوئی دیو بندی قرآن وحدیث میں دکھاسکتا ہے اگرنہیں تو آپ مفتری علی الشریعہ ہیں یانہیں، مگر پیارے نی بھائیو! جب آپ لوگ غور کریں گے تو آپ کو بیر ماننا یڑے گا کہ جہیم صاحب شخ نجدی کے جیلے اور بڑے جا لباز اور عیار ہیں کہ سوال مستمجھے کہآ گے تھانوی کا نام آئے گالبذا جواب میںمصر ہونا اورمصر کا خودساختہ مطلب ادر سمجھ سکتا ہوں بیسب اینے فرار کی گلیاں ڈھونڈ ھرکھی تھیں۔ **سه وال** '' جبکه مولوی اش قعلی صاحب تصانوی نے عبارت حفظ الایمان صفحه ۲ رمیں حضورا قدس علیہ کی تو ہین واہانت کی اوراس پرمصرر ہےتو بہ نہ کی اور بحكم نثر بعت حضور عليه وعلى آليه والصلاة والسلام كي تؤيين كرنے والا اگر اس سے تویه نه کرے تو کافرومشرک مرتد ہے تو مجکم شریعت مطہرہ مولوی اشرفعلی صاحب تھانوی کا فرمشرک مرتد ہوئے یانہیں؟ فقيرا بوالطا مرمحمه طيب قا درى غفرلهٔ ابے فور فرما کمیں اس سوال کا جواب کیا ملتا ہے اور فرار کس گلی ہے ہوتا ہے۔ تجرنمبر[۵]



الجواب والله الموفق با الصواب:

" چونکه سوال ندکور میں مولانا اشرفعلی صاحب مرحوم کانام آیا ہے اور بجھ کوان کے توبہ استغفار کی خبر نہیں ہے لہٰذا اپنی عدم واقفیت کی بنا پر ان کو کا فرمشرک یا مرتد وغیر نہیں لکھ سکتا ہوں۔

هذا اما عندى والله اعلم بالصواب.

ناچيز محمر حبيب الله الشهيم صديق"

سنى مسلمان بھائيو!

خدرااس دیوبندی مناظری چالبازی اور تھانوی مربد کی طرفداری دیکھوکہ
اب کیسی عیاری کررہا ہے کہ تھانوی کی توب سے لاعلمی کواسے کا فرمر مربد نہ کہنے کی
دلیل بنارہا ہے ۔ یعنی اثبات کی دلیل کونٹی کی دلیل بنارہا ہے یایوں کہنے کہ موجبہ کو
زیر دسی سالبہ بنا رہا ہے ۔ کسی مدعی اسلام کے کفر کرنے لکھنے اور بار بارشائع
کرنے کا تو علم ہے اور بیام بھی ہے کہ وہ اس پراڑا ہوا مصر ہے اور توبہ کرنا اس کا
کسی موافق و مخالف ہے معلوم نہیں ہوا تو اسے عالم دین مفتی شرع متین کا فرمر تد
کہ گا مگر واہ رے دیوبندی مناظر کہ اس نے مرتد کہنے کی دلیل کومر تد نہ کہنے کی
دلیل بنا دیا۔ اب غور فر ما کیس کہ مولوی اشرفعلی تھانوی نے حفظ الایمان نامی ایک
بسیط کتاب سات صفحے کی شاکع کی جس میں وہ گندا گھنونا کفر بکا اور دوسرے مطبح
والوں کواس کے جھا ہے کی اجازت دی ۔ حضرات علمائے اہل سنت کی طرف

لگے جب بہت ضربات قاہرہ پڑیں تو ایک دوسری رسلیا اس پہلی کی حمایت میں 🕊 تکالدی جس کا نام ہے بسط البنان اس پر اور زیادہ تھا نوی کے روہوئے تو ایک رسلیااوراس کی طرف داری میں لکھ ماری جس کا نام تغییرالعنو ان رکھا۔ اس كاردٌ بليغ حصرت شير بيشهُ سنت مظهر اعلى حصرت مولا نا مولوي مفتى علامه ابوالفتح عبيدالرضا محمد حشمت علی خاں صاحب قبلہ قا دری رضوی مجد دی لکھنوی نے تحريفر ماياجس كاتاريخي نام قبهسر واجسد ديسان بسر بهسمشيسر بسس البسنسان ہےاوراس دوران میں مرادآ بادورنگوں وکلکتہو ہریلی ومیرٹھ وغیرہ مقامات پر جہاں جہاں تھانوی جی ہنچے و ہیں تھانوی جی کی موجود گی میں انہیں چیلنے دیئے گئے کہآپ یہاں موجود ہیں ۔للذا حفظ الایمان کی عبارت کو سمجھا دیجئے یا اس کو سمجھ کیجئے اور کفر کو کفر مان کراس ہے تو یہ کر کے علمائے اہل سنت کے ساتھ ہو جائے مگر کہیں بھی تفانوی صاحب تیار نہ ہوئے بلکہ ہر جگہے فرار پرقرار پکڑتے رے آخر ۲ ۴<u>س علیمیں</u> یا درہ ضلع بردودہ ہے محبّ سنیت جناب جمال بھائی قاسم بھائی نے دعوت دیاورتھانوی والپیٹھی دونوں کے مع خدام کے جملہ خرج کے بھی ذ مہ دار ہوئے مگر تھا نوی صاحب نے اس در دمند اسلام کی برخلوص دعوت کور د کر دیااوراینے وکیل مولوی مرتضی حسن در بھنگی ہے اس مخلصانہ دعوت نامے کے جواب میں سڑی سڑی گالیاں شاکع کردائیں پچھ دنوں کے بعد ۲ ھڑ ۱۳ ھیں لا ہور کے دیو بندیوں نے مرکزی انجمن حزب الاحناف ہندلا ہور کے جلسہ دستا، بندی کے موقع پر کچھشور وغل مجایا ،للبنداانجمن کے دفتر میں مولوی منظور حسن سنبھ

🕍 وابوالوفا شا بجهاں پورومولوی احمد علی شیرانوالی وغیر ہم کو بلا کر انہیں کہا گیا کہ بہتر سیہ ہے کہ اہل سنت اور دیو بندیوں ہے جومناظر ہ لا ہور میں ہود ہ فیصلہ کن مناظر ہ ہواور فیصلہ کن مناظر ہے کا فائدہ ہندوستان بلکہ بیرون ہند کےلوگوں کوبھی ہوگا۔ د یو بندی صاحبان اس برآ مادہ ہوئے تو حضرت شیر بیٹۂ سنت مظلہم الاقدس نے فر مایا کہ فیصلہ کن مناظرہ کی یہی صورت ہے کہ مولوی اش<sup>ف</sup>علی تھانوی جو تمام و یو بندیوں کے بڑے اورمسلم ہیں اور کتاب حفظ الایمان انہیں کی تصنیف ہے اوراس کی کفری عبارت کا جومطلب وہ بیان کر سکتے ہیں نہ کوئی بیان کرسکتا ہے نہ کوئی دیو بندی بڑا حچوٹا ان کے بیان کئے ہوئے مطلب کے ماننے سے انکار كرسكتا ہے۔لہذاان كوبلا ہے وہ خو دميدان مناظر ہ ميں تشريف رکھيں اور مناظر ہ کریں اور اہل سنت کی طرف ہے جس عالم کو تھانوی صاحب کہیں گے اور پیند کریں گے۔وہی مناظرہ کرے گا۔ بین کردیو بندی صاحبان کے تمام جوش ختم ہو گئے اور مایوی وحسرت مجری نظروں ہے ایک دوسر نے کا منہ تکنے لگے پچھ دہر جیرت میں رہ کرآپس میں بچھ مر گوشیاں کیں اور بولے کہ اچھا ہمیں مشورے کا موقع دیجئے۔اب کل ای وقت حاضر ہوکراس کا جواب دیں گے۔ ووسر سے روز ندکورین و یو بند ہیآئے۔ یان سیاری پیش کرنے کے بعد ان ہے یو چھا گیا فر مائے کیا جواب ہے مولوی منظور حسن سنبھلی نے جوشب بجر میں فرار کی گلی ڈھونڈھی تھی وہ پیش کی کہ چونکہ تھانوی صاحب ہماری جماعت کے ے بڑے ہیں، لہذا وہ آئیں گے تو آپ کی طرف سے اعلیٰ حضرت رحمة

اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے صاحبزادے کو مناظر بننا ہوگا اس پر آپ لوگ طیار ہوجا کیں تو تھیم الامۃ تھانوی صاحب کوہم لوگ لا کیں گے ،اور دہ ضرورضرور آئس گے۔

حضرت شیر بیشهٔ سنت نے ان کی پیش کر دہ گلی نو را بند کی اور فر مایا کہ ہم سب كومنظور ہے انشاء اللہ تعالیٰ ثم شاء رسولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ الہ وسلم میدان مناظره ميں حضرت حجة الاسلام يتنخ الانام مولانا الحاج مولوي مفتى علامه شاہ محمہ حامد رضا خال صاحب قبلہ دامت افا دانہم المبار کہ ضرورضرورتشریف لائیں گے اورمناظرہ بھی کریں گے ۔لہٰذااب آپ یہی لکھد پیجئے بیہن کراپ تو دیو بندی لو ے بالکل تھنڈے پڑگئے اوس پڑگئی یا کچ منٹ تک سب دیوبندی ساکت وصامت رہے پھرآپس میں ہی اشارے کنائے کرنے لگے پھر پچھسر پھسر کی اس کے بعد مولوی منظور حسن پیشہ ور دیو بندی مناظر بولے آپ کومعلوم ہے کہ جناب تھانوی صاحب امراض مخصوصہ میں مبتلا ہیں تو آپ کی تشریف آ وری غیر ممکن ہے۔ بھلا تھیم وڈ اکٹر اتنے دورو درازسفر کی کیسے اجازت دیں گے۔حضرت شیر بیشهٔ سنت نے فرمایااور بیشہ ورمناظر کی بیچیلی گلی اس طرح بند فرمائی که جناب ابھی تو آپ سب صاحبان تھانوی صاحب کولانے کاحتمی وعدہ کر کیے آینے جوشرط پیش کی وہ ہمیں منظور ہے حضرت ججۃ الاسلام صاحب انشاء اللّٰہ تعالی ضرورضرورمیدان مناظرہ ہےجلوہ افروز ہوں گے۔ اب آپ بیعذر کرتے ہیں تو جناب بیدنہ ہب کامعاملہ ہے مذہب کا خیال کر

کے تھانوی صاحب آ جا کیں اور اگر پھر بھی آپ لوگ مجبور ہیں تو شریعت مطہرہ نے ہمیں مجبور ہیں تو شریعت مطہرہ نے ہمیں مجبور ہیں رکھااس کی صورت ہے ہے کہ تھانوی صاحب کسی کو اپنی طرف سے اس مناظرہ کا وکیل بنادیں اور اس کو اپنی مہر و دستخط کی تحریر دبیدیں کہ اس مناظرہ میں بیمیراوکیل ہے اس کا اقرار میرااقراراس کا افکار میراافکاراس کا قبول میرا قبول اس کے عاجز میراقبول اس کا عدول میرا عدول اور اس کا فرار میرافرار ہوگا۔ اس کے عاجز ہونے پر میں اپنے کفر سے تو بہ کرلوں گا اس کے دوشاہد بنا کر تھانوی صاحب ہونے پر میں اپنے کفر سے تو بہ کرلوں گا اس کے دوشاہد بنا کر تھانوی صاحب اسے وکیل کے ساتھ بھیج ویں بیتو بہت آ سان ہے۔

یہ سنا تو جیرت زوہ ہوکر دیو بندی آئٹھیں پھاڑ پھاڑ کرد کیھنے گے اور انہوں نے اپنا پیچھا چھڑانے کے لئے تھا نوی صاحب یا ان کے دکیل مطلق کولا ہور کے فیصلہ کن مناظر ہے میں لانے کی تحریر دی اور حضرت شیر پیشہ سنت نے حضرت ججۃ الاسلام کولا نے کے متعلق کھھ دیا ، اور دیو بندی ہے جہتے ہوئے کہ جان بڑی لاکھوں یا نے چلے گئے۔

یا تے چلے گئے۔

 والدصاحب نے ان کی والدہ سے نکاح کیا اور اس نکاح پر جے بھی رہے طلاق ندی لیکن چونکہ مجھ کو جسم صاحب کے والدصاحب کے طلاق دینے کی خبر نہیں ہے۔ لہذا اپنی عدم واقفیت کی بنا پڑھیم صاحب کی والدہ صاحبہ کو جسم صاحب کے والد صاحب کو شہم صاحب کے والد صاحب کو شہم صاحب کے والد صاحب کو شہم صاحب کی والد صاحب کو شہم صاحب کی والد صاحب کو شہم صاحب کی والدہ صاحب کو شہم صاحب کی والدہ صاحب کو اس کے صاحب کی والدہ صاحبہ کا شوہر نہیں کہ سکتا ہوں لیعنی کی نقیض کی علت کو اس کے فقیم یہ ملاون ۔ یہ ہے تھا نوی پر تی المین شرک اور مرتد میں فرق کی تمیز اس فاصل دیو بند کو اب تک نہیں ہوئی اور نہ الیکن شرک اور مرتد میں فرق کی تمیز اس فاصل دیو بند کو اب تک نہیں ہوئی اور نہ ہو کیوں کہ خود ارتد ادمیں پھنسا ہوا ہے۔

LAY/91

سوال: جس شخص کا تو بین رسول علیه وعلیٰ آله الصلاۃ والسلام کرنامعلوم اور اس کا اس سے تو بہ واستغفار کرنا معلوم نہ ہواس کو بحکم شریعت مطہرہ کا فر مرتد کہا جائے گایامومن مسلمان ۔ جائے گایامومن مسلمان ۔

مسلمانو! ذرااس وال عجواب كانتظار كرود يم هواب كيافرماتي بين: تحريم مريم مراكم

البھو اب: چونکہ سوال مذکور میں (تو بدواستغفار کرنامعلوم نہیں ہے درج ہے ایسی حالت میں پیشبہ ہوسکتا ہے کہ شایداس نے مرنے سے پہلے یا مرتے وقت تو بہ کرلیا ہوتو وہ مومن ومسلمان ہی مرے گا۔اس صورت میں میں اپنی لاعلمی کی بنا پر کافرومشرک نہیں کہ سکتا ہوں۔واللہ اعلم ناچيز محمر حبيب الله الشهيم صديقي مسلمسانو! غور كروكتني دوركي كوژي لايا ب\_سوال بي كرتو بين كرنا معلوم ہےاورتو بہ کرنا نا معلوم اور جواب میں صرف تو یہ کرنا معلوم نہیں لکھ کر کس طرح تھانوی کو بیجانے کے لئے شبہ نکالا ہے ادراسی شبے ہے اس کو فائدہ بھی پہنچا دیا۔ تی بھائیو! پہشیہ بیان کرنے کے ساتھ بھی شق مقابل ہے کیوں روگروانی کی یوں اتنااور بھی تو لکھناضروری تھا کہا گرتو پنہیں کی تو کافر ومرتد مرا مگراس شق کو جان بوجھ کر یورا کا یورا ہضم کر گئے مگر کہاں جاتے ہیں جہیم صاحب نے اپنے خصم کوابھی پہچانانہیں ہے۔آج پہلی بارمجمع عام میں خصم کے سامنے آئے ہیں۔ و تکھئے تو حضرت شہر بیشہ سنت کس طرح قبلوائے لیتے ہیں۔ ابتدائے بحث ہے روتا ہے کیا آگے آگے ویکھتے ہوتا ہے کیا مگرسیٰ بھائیوں!شہیم کی تحریر نے کہ'' مرتے وفت تو بہ کرلیا ہو''لطف وے دیا معلوم ہوتا ہے نصاحت و بلاغت نے شہیم صاحب کے دہن میں استفراغ کردیا۔تو بہکرلیا ہو،واہ واہ جیسے کوئی کہے تھا نوی صاحب بیٹھی ہیں گنگوہی صاحب لیٹی ہیں اساعیل وہلوی مرگئیں شہیم صاحب لکھتی ہیں۔شہیم صاحب اینے خصم کے پاس آئی ہیں شہیم صاحب اینے خصم ہے اپنے شبہات وشکوک کا ازالہ کرا رہی ہیں عبیم صاحب اینے خصم کے پاس از الد شبہات کے لئے آئی ہیں۔ شہیم ا صاحب! اگرتو به کرلیا ہوسچے ہےتو میرایہ لکھنا بھی سچے ہے اورا گرمیرایہ لکھنا غلط تو

الم تو بہ کرلیا ہو بھی غلط ہے بہ قابلیت وعلمدانی ہے۔ در حقیقت دیو بندی ار دوایسی ہی ہوتی ہے۔الیٹھی جی بھی لکھتے ہیں'' آپ كوبيكلام كهال سے آگئ 'بمصداق. وحشت میں ہراک نقشہ الٹا نظر آتا ہے مجنول نظر آتی ہے لیلی نظر آتا ہے **سے ان** : جس شخص کا کفروار تداد معلوم ہولیکن اس کااس سے تو بہواستغفار کرنا معلوم نہ ہوشر بیت مطہرہ اس کے ساتھ معاملات موت و حیات میں مسلمانوں کا سامعاملہ کرنے کا حکم دیتی ہے یا کفارومرتدین کاسا۔

ابوالطامر محمر طبيب قا دري غفرليذ ناظرین کرام!انتظار فرمائیں کہ اس کے جواب میں ویو بندی مناظر کونی حال جلتے ہیں۔

تجرنبر[4]

البيدواب: جس تخص كا كفروار تدادمعلوم مواورتو بدواستغفار ندمعلوم مواليي صورت میں بات تذبذب میں پڑجاتی ہے اس وجہ ہے میں کوئی ایسی بات تحریر کرنے سے قاصر ہوں اس لئے کیمکن ہے میری زبان وقلم ہے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جومیرے لئے نقصان وہ ثابت ہوللبذاالیے شخص کے ساتھ مشرک و کا فرساسلوک ہرمعالمے میں بہترنہیں سمجھتا ہوں۔واللہ اعلم

نا چزمحر حبيب اللداشهيم صديقي واہ کیا کہنا! طہیم صاحب! پیشطر نج نہیں ہے کہ جومرضی ہووہ حال چلدی نہ کوئی طلسم ہوش رہا آپ سے سننا جا ہتا ہے کہ جوآپ کے منہ میں آئے بکنا شروع لردي يهال شريعت مطهره مصطفوبي على صاحبها وآلهالصلاة والتحية كاايك تحكم ايك مسئله آپ ہےمعلوم کیا جار ہاہے آپ کو دہی کہنا اورلکھنا ہوگا جوشر بعت مظہرہ کا حکم ہوگا۔سوال تو بالکل صاف ہے کہ سی شخص کا کفر وار تدادتو معلوم ہواوراس سے توبه کرنا معلوم نه ہونو شریعت مطہرہ موت وزندگی میں اس کے ساتھ مسلمانوں کے سے معاملات کرنے کا حکم دیتی ہے پانہیں۔سائل نے کوئی شبہ سوال میں نہیں پیش کیا مگرآپ نے جواب کو چیتال بنا دیا۔ آپ فر ماتے ہیں جس شخص کا کفرو ارتدادمعلوم ہواورتؤ ہہ واستغفار معلوم نہ ہوتؤ بات تذیذ ب میں پڑ جائے گی۔ ارے حضور بیہ تذبذب کدھرے آیا سائل نے جولکھاوہ خود آپ نے نقل کیا مگر یہ خودساختہ تذبذب آپ نے کیسے پیش کردیا پیرنیچرسرسیدکولی علیگڑھی نے کفریات کے اور توبہ نامعلوم ۔ باب اللہ اور بہاء اللہ نے کفریات کے چھنے لگائے اور توبہ نا معلوم، ڈاکٹرا قبال نیچری نے کفریات لکھےاورتو بہنامعلوم تو ان سب پرحکم شرعی بیان کرنے میں آپ تذبذب ہی کو پیش کرتے رہیں گے۔ کیا یہ تذبذب اتناع قرآن وحدیث وفقہ کے پیش نظر ہے۔اگراہیا ہے تو مہر بانی فر ماکر وہ آیت و حدیث وہ فقہی جزئیے بتا دیجئے ورنہ ہر پڑھنے والاسمجھ رہاہے کہ دیو بندی مناظر کتنا ہث دھرم ہےآپ گھبرا کی نہیں تھیج نقل جو ہماراحق ہے وہ آپ کو معاف کرتے 🖟

و المرکوئی حوالہ تو دیجئے مگر مہر بانی کر کے قناوی نسائیہ اور فناوی شفتیہ اور کتاب ا ینٹ البحر کا کوئی حوالہ نہ و بیجئے گا کیوں کہ اس کی تو ہم نے زیارت بھی نہیں کی ے۔ جناب کتنے بھی حلے بہانے کریں کسمسا ئیں گریادرہے کہ آپ کا خصم آپ نے بیچے بی لگار ہے گا جب تک کہ آپ اقرار نہ کرلیں پے قبلہ شیر بیشہ ُ سنت ہیں اب ان کوخوب پیجان کیجئے تا کہ آئندہ آپ ہے ایسی عاوت چھوٹ جائے شہیم صاحب! ذراسوچ سمجھ کر فر مایئے اگر کوئی شخص آ پ ہی سے سیکھ کریوں کہے کہ و شہیم صاحب کے والدصاحب کاشہیم صاحب کی والدہ صاحبہ سے نکاح کرنا بتو معلوم ہے اور طلاق دینا معلوم نہیں ایسی صورت میں بات تذبذب میں پڑگئی ہے اس وجہ سے بیس کوئی الیٹی بات کہنے سے قاصر ہوں اس لئے کیمکن ہے میری زبان ہے کوئی ایس بات نہ نکل جائے جومیرے لئے نقصان وہ ثابت ہو۔للبذا عبہم صاحب کے والد صاحب کے معاملات زنا شوئی جوشہم صاحب کی والدہ صاحبہ کے ساتھ ہوتے رہے ان کو حلال نہیں سمجھتا ہوں'' تو کیا اس کا یوں کہنا آب كزديك شرعاً جائز كو لاحدول ولا قدوة الإ بالله كياع فابحى ايبا کہنا سیجے ہے۔کیاعقلاً بھی ایبا کہنا درست ہے کیا بدایک نقیض کی علت کودوسر نقيض يروك يتكنانهين والعياذ بالله تعالى **سے ال**: جس قدر کفارومشر کین مر گئے ہیں اور ان کا کفروشرک معلوم ہے کیکن تو بہواستغفارمعلوم نہیں انہیں رحمة اللہ تعالیٰ علیہ کہنے یاان کے لئے دعائے مغفرت کرنے کوفقہائے شریعت نے کفروا تدادلکھا ہے پانہیں۔

فقيرا بوالطاهر محمرطيب قادري غفرلة

ناظرين كدام! موال كوپڙھ چكے جواب كوذر أستنجل كر پڑھئے۔ تحرير نمبر [٨]

MO(T9)

ناجيز محمر حبيب اللداشهيم صديقي

والله کیا فرمایا ہے فقہا کا مسلک بھی ہرے ذہن پی نہیں ہے پھر آپ فتوئی
کیا لکھ رہے ہیں کیا چوں پوں کا مر نی بنانے کو آپ بیٹے ہیں ، ادھر آپ نے کہا
فقہا کا مسلک میرے ذہن ہیں نہیں اور پہلے لکھا اس لئے کہ فقہائے شریعت نے
بھی منع فرما دیا ہے۔ یہ دونوں قول آپ کے ہیں بنا ہے کونیا بھے ہے اور کونیا
جھوٹ ہے مگر آپ بہر حال جھوئے اور ڈھیٹ ہیں۔ کیا قر آن کی آیت ہے بھی
آپ کا ذہن خال ہے اچھا جھے سے کن لیجے ۔مساکسان للنبی والذین آمذوا
ان یستغفر واللمشر کین ولو کانوا اولیٰ قربی من بعد ما تبین لھم

انهم اصخب الجحيم دوسرى آيت و لاتصل علىٰ احد منهم مات ابدآ المانه ولا تقم على احد منهم مات ابدآ المان ولا تقم على قبره تيسرى آيت لن يغفر الله لهم.

اب آئنده يادر كيس كيول كه باربار بيس بتاؤل گاني آيت مباركه كاتر جمه ايد سے كه في كے لئے اور انمان والوں كے لئے جائر بنيل كه شركول اكے لئے

یہ ہے کہ نبی کے لئے اورا بمان والوں کے لئے جائز نہیں کہ شرکوں کے لئے دعائے مغفرت کریں۔اگر چہوہ قرابتدار ہوں بعداس کے کہانہیں ظاہر ہوجائے کدوہ اہل جہنم ہیں۔ دوسری آیت کریمہ کا ترجمہ بیہ ہے کہ اور ان میں ہے کسی پر جومرجائے بھی نمازنہ پڑھ نہاں کی قبر پر کھڑا ہوتیسری آیت کا ترجمہ یہ ہے کہان منافقین کے لئے دعائے مغفرت کرویا نہ کرواللہ ان کو ہر گزنہیں بخشے گا دیو بندی مناظر تمس قدرہٹ دھرم ہے کہتا ہے کہ کفار ومشر کین کی موت بحالت کفروشرک ایسی ہے کہان کے تو یہ واستغفار کے ثبوت کی ضروت نہیں تھا تو ی کے کفروا تدا د کی حمایت میں اس کو بیر بھی دکھائی نہیں دیتا کہ عامۂ کفار ومشر کیبن کا ان کی زندگی میں کفروشرک نو ضرورمعلوم ہے لیکن ان کا ای کفروشرک برمرنے کا کونسا ثبوت شرى بي مرب بي كر حبك الشئى يعمى ويصم يعنى كى چيز كماتھ تيرى محبت تجه كواندها ببراكردياكرتى بوالعياذ بالله تعالى ببرحال مبيم صاحب ہوشیاراب کی سوال میں آپ کی تلعی کھل جائے گی بوکھلا پئے نہیں ورنہ آپ کے اساتذہ آپ کی گوشالی کریں گے اور کہیں گے کہ بیرکیا لکھ مارا اور شخ نحدی تو نه معلوم کتنی و فعه ملامت کرے گا۔

4A4/95

سوال: مولوی اشرفعلی صاحب تھانوی کا تو ہین رسول علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام کرکے کا فرمر تد ہوجانے کے بعد پھر ان کے از سر نوتو بہ کر کے مومن مسلمان ہوجانے کا دراسلام وایمان لانے کا ثبوت ہے یانہیں۔

ابوالطا هرمخمرطيب قادري

ناظرین کرام!غورے جواب پڑھئے کہ شہیم صاحب میں ایمان کا شائبہ بھی ہے۔ تحریر نمبر [**٩**]

السجواب: سوال مذکور بین از سرنواسلام وایمان لانے کا ثبوت طلب کیا السجواب: سوال مذکور بین از سرنواسلام وایمان لانے کا ثبوت طلب کیا ۔ لبندا بین اس وقت اپنا سامان ضرور بید ہونے کی وجہ ہے کوئی مفصل جواب نہیں و سے رہا ہوں البتہ اگر یہی سوال الگ کاغذ پر نوٹ کرکے گھر لیجانے کو دیا جائے اور آپ اپنا پہتے تحریر فرمادیں تو بین کمل ومفصل اثبات یا نہی بین جواب لکھ کر ارسال خدمت کرسکتا ہوں افشاء اللہ العزیز فقط

مَّا چِيز مُحَرَّحبيبِ اللَّهُ الشَّهِيمِ الصديقي \_

سامان ضرور بیتو آپ کے پاس ہے ہی نہیں اگر ہوتا تو ساتھ لاتے ور نہ مناظرہ کی ڈینگ نہ مارتے یہاں تو آپنے بالکل ہتھیار ڈالدیئے اور آپ کی شاعری بھی ختم ہوگئی آپ کوتو تو می شاعر ہونے کا دعویٰ ہے اور تو می شاعر کیسی ہے یر کی اوڑ ایا کرتے ہیں۔

اے جناب! مفصل بعد میں لکھتے مگر مختصر تو اس ونت لکھد دیتے آخر مختصر تحریر ا کی کس ونت کے لئے اٹھار کھی ہے کچھ تو اس وفت بھی لکھتے لیکن اس ونت کچھ نہ ا و کھناصاف صاف بتار ہاہے کہ تھانوی جی کے ایمان واسلام کی کوئی دلیل اور کوئی کمزور ثبوت بھی مولوی اشرفعلی مخانوی کے مسلمان ہونے کا آپ کے باس ہرگز ہزگر نہیں ہے درنہ کس وفت کے لئے اٹھار کتے اور پھر پیدڈ ھٹائی کہ آپ لکھتے ہیں که کوئی مفصل جواب نہیں دے رہا ہوں'' آپ کولکھنا تھا کہ میں اس کا پچھے جواب تہیں دے رہاہوں ورنہ بتا ہے آ ہے کیا جواب بَ<sub>د</sub>یمیں پیرعرض کروں گا کہ آ ہے اب تک اینے خصم کونہیں پہچانا ورنہاں طرح آنکھوں میں خاک جھو نکنے کوشش نہ کرتے ۔مسلمانغورکریں کہمولوی انژفعلی کی عبارت کو گنتا خانہ اورموجب ا مانت لکھدیا اور اس ہے تو یہ کا بھی کوئی ثبوت نہیں اور مولوی اشرفعلی تھا نوی کے مسلمان ہونے کا بھی کوئی ثبوت نہیں گرتھانوی کومسلمان اورمسلمانوں کا پیشوا مان رہے ہیں۔اب بتاہیۓ کہ ایسے مرتد کومسلمان جائکرشہیم صاحب بھی کافر مرتد ہوئے یانہیں یہ ہےصدق دخفانیت جس کا اقرارشہیم نے بھی کرلیا کہ کوئی جواب نہیں دے ریاہوں۔ نرہبی چوراورڈ اکواس طرح گرفتار کئے جاتے ہیں۔ **سے ال**: مرزاغلام احمر قادیانی جس نے نبوت کا دعوی اورختم نبوت کا انکار کیا اورسیدناعیسلی علیه السلام کی توہینیں کیس وہ اور اس کے تبعین بھکم شریعیت مطہرہ کا فرومر تدیے دین ہیں یانہیں؟ فقيرابوالطاهرمحمرطيب قادري غفرله شہیم صاحب! ہوشیارآپ کی پریشانی کو دیکھ کرآپ کے خصم نے دوسر بيم صد . سوال كرليا بخبر دار خبر دار خبر دارا تنح مر نمبر [۱۰]

البحو أب: مرزاغلام احمد قادیانی اوراس کے رفقاء جو واصل جہنم ہو بچکے ہیں اور جوموجود ہیں وہ سب کے سب صرف بیدین ومرتد ہی نہیں بلکہ ابرالآباد کے لئے جہنمی بھی ہیں فقط

ناچیز محمد الله الشهیم الصدیقی مسلمهانو! سنودیو بندی مناظراس پېلوپرآ رام پاکرکیالکھ رہاہے۔

مسلم المحافظة المورد و بدل سرائي بهو پرادر الله المرائي بهو پرادر الله و المرائي المورد الله و المرائي و الله الله الله الدالآباد ( الميشه الميشه) كے لئے جبنی بھی سب صرف بيرين و مرتذ ای نہيں بلکہ ابدالآباد ( الميشه الميشه ) كے لئے جبنی بھی بین ' نہ مرنے والوں میں تو بہ كا كوئى شك و شبه نكلات زندوں میں ۔ كيا مرزائى مرزائيت سے تو بہيں کرتے ، تو به كا درداز و تو الن كے لئے بھی كھلا ہے مگر و بال من تقانوی كی حمایت تھی ، البندا شكوك داو بام سے قائدہ پہنچاو لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم مربہ خوب روش ہوگيا كہ تھا تو ى كا اسلام كا كوئى ثبوت و يو بنديوں كے ياس نہيں ہے۔

ھیم صاحب! بیہ موال ہوشیار ہوکر پڑھے پھر جواب لکھنے کے لئے قلم پکڑیئے اونٹ پٹانگ بے سوچے سمجھے جواب نہ لکھئے درنہ سارے کے سارے دیو بندی آپ کے پیچھے لگ جا کیں گے اور دیو بندی بھرم جورہ گیا ہے وہ بھی فنا ہو جائے گا خبر شرطست! خبر شرطست! خبر شرطست۔

4A7/95

**سے ال**: جو محض مرزا قادیانی اس کے تبعین کے عقا مکر کفریہ پریقیناً مطلع

ہونے کے بعد بھی ان کوکا فرمر تد ہے دین کہنے سے کف لسان اور سکوت کرے یا اس کو سلمان سمجھے وہ بچکم شریعت مظہرہ خود بھی کا فرمر تد ہے دین ہے یانہیں؟

ان کومسلمان سمجھے وہ بچکم شریعت مظہرہ خود بھی کا فرمر تد ہے دین ہے یانہیں؟

فقیرا بوالطا ہر محمد طیب قا دری

خاطوین کوام! آپ بھی جواب کو بغور پڑھیں کہ دیو بندی مناظرہ کیا لکھ رہا ہے اور اس کو کیسا گھیرا گیا ہے۔

تُحْرِيْبِر[اا]

البدواب: مرزاے قاویانی علیہ اللعنۃ کے تمام کے تمام عقا ند کفریہ وشرکیہ کی اطلاع یا لی کے بعد کف لسان مؤجب کفروار تداد ہے یا ان کومسلمان سمجھنا بھی بے دینی ہے۔ لہٰڈاسکوت کرنے والا اورمسلمان سمجھنے والا بے دین ومرتد ہے۔ فقط ناچیز محمد حبیب اللہ الشہیم الصدیقی

هبيم صاحب!

یوں نظر دوڑے نہ بر بھی تان کر اپنا بیگانہ ذرا پیچان کر

مرزا قادیانی کافر دمر تد ہے گروہ کافر مرتد کیوں ہے۔اس لئے کہ مرزانے نبوت کا دعویٰ کیا اورختم نبوت کا انکار کیا انہیائے کرام علی نبینا وہیہم الصلاۃ والسلام کی سخت تو ہینیں کیس تو مولوی اشرفعلی تھا توی نے بھی حضور سیدالا نبیاء والرسل صلی اللہ نتعالی علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کی شان میں سخت گندی گھنونی گالی کھی اوراس پر اصرار کیا۔ جوعبارت او پر گزری اوراس پر سوال کے دوران میں آپ کی عالمیت و کمیا۔ جوعبارت او پر گزری اوراس پر سوال کے دوران میں آپ کی عالمیت و

البیت کا امتحان ہوگیا اور مولوی رشید احمد گنگوہی ومولوی خلیل احمد آبینظی کی کتاب براجین قاطعہ کے س ا ۸۵ پر مساف ہے '' الحاصل غور کرنا چاہئے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کرعلم محیط زمیں کا فخر عالم (صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم ) کوخلاف نصوص قطعیہ کے بلادلیل محض قیاس فاسدہ ہے ثابت کرنا شرک نہیں تو کونسا ایمان کا حصہ ہے۔ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت علم نعی ہے ثابت ہو کی فخر عالم کی وسعت علم کی کوئی نص قطعی ہے جس ہے تمام نصوص کورد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے'' اس کو بھی تھا نوی صاحب نے درست مانا اور رہے بھی کقر ہے اور مولوی کا تاہم نا نوتو کی نے اپنی کتاب تحذیر الناس س ۲۸ ہر پر صاف صاف کھا '' اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی بھی کوئی نبی بیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمد ہیں پچھ فرق نہ بالفرض بعد زمانہ نبوی بھی کوئی نبی بیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمد ہیں پچھ فرق نہ بالفرض بعد زمانہ نبوی بھی کوئی نبی بیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمد ہیں بچھ فرق نہ آئے گا' یہ ختم نبوت کا کھلا ہواا نکار اور کفر ہے اس کتاب کو بھی تھا نوی جی کھا نوی کی موا۔

مولوی رشید اجر گنگوئی نے اپنے مہری وشخطی فتوے ہیں صاف لکھا کہ '' وقوع کذب باری کے معنی درست ہو گئے'' یہ خدا نتحالی کو بالفصل جھوٹا مانتا ہے اور کفر ہے تھا نوی صاحب نے اس کو بھی صحیح مانا نو میہ بھی تھا نوی کا گفر ہوا۔ تو تھا نوی صاحب خدا کو جھوٹا ماننے والے ختم نبوت کے مشکر اور حضور سید الرسل صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی شان عالی ہیں پخت گستا خی کرنے والے گالی و بے والے اور حضور افضل الرسل سیدنا محمد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم سے ابلیس لعین کو ذیا وہ علم والا جانے مانے والے ہوئے توجن وجوہ سے مرزا قادیا نی

کافر ومرتد ہے انہیں وجوہ ہے مولوی اشرفعلی تھا نوی بھی کافر مرتد ہیں۔
شہیم صاحب! توہین انبیاعلی نبینا وعلیہم الصلاق فالہ والسلام کرنے اورختم
نبوت کا انکار کرنے اورخدا تعالیٰ کی تنقیص کرنے میں تو مرز اقادیا نی صاحب اور
مولوی تھا نوی صاحب دونوں م برابر ہیں۔ اب صرف وعوی نبوت میں مرز ا
زیادہ رہا۔ اس کی بابت ساعت فرمائے ملاحظہ ہو۔

رساليه الامداد بابت ماه صفر ٣٣٣١ ه مطبوعه امداد المطابع تقانه بجون كا ص ۵ سرتھانوی صاحب کا ایک مریدخواب میں کلمہ طیبہ یوں پڑھتا ہے لآ البه الا الله اشرف ملى رسوله الله يجربيدار بوتا بادركهتا بكرابين جاگ رہا ہوں ہوش وحواش درست ہیں کلمہ ٔ طیبہ کی غلطی کو دور کرنے کے لئے میں درود شریف پر متا ہوں مگر پھر بھی یوں پر متا ہوں اللّٰہ ملّ علیٰ سيدنا ونبينا ومولانا اشرفعلى وهكتاب جافتا بول كراس طرح درست نہیں گر بے اختیار ہوں زبان اپنے قابو میں نہیں اس روز دن کھراہیا ہی خیال ر مااور بہت می و جو ہات ہیں جو باعث محبت ہیں کہاں تک عرض کروں ۔ مطلب بیہ ہے کہ تھا نوی صاحب کا وہ مرید ہوش وحواس کے ساتھ دن تجرا شرفعلی تھا نوی کورسول و نبی جیتا ہے دن کھرای خیال میں رہتا ہے کہاشر فعلی تھا نوی نبی و رسول ہے پھر تھا نوی ہے دریافت کرتا ہے کہ بیہ حالت اس کی کیسی ہے تھا نوی صاحب جواب ويت بين كه الجــــواب:

" ال واقعہ میں تملی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہووہ

## بعوندتعالی متبع سنت ہے"

مرزا قادیانی نے خود نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنے مرتد امتیوں ہے اپنی نبوت کا کلمہ پڑھوایا اور مولوی تھا نوی کے مرتد امتی نے اس کی نبوت کا کلمہ پڑھا اور دن بھراس کو نبی ورسول جیتار ہا اور مولوی تھا نوی نے اس کی نبوت کا کلمہ پڑھا اور مولوی تھا نوی نے اس کے اس کفری قول و فعل کو جائز و سلی بخش بتایا ۔ بولئے اور جلد بولئے اب مرز ااور تھا نوی میں کیا فرق ہے دونوں برابر کے کا فرمر تد ہوئے مانہیں ۔

کیااے بھی صرف مرزا کا فرومرنڈ ہوگااور تھانوی مسلمان ہی رہے گا، ھہیم صاحب ہوش میں آیئے اور مرزا قادیانی آنجہانی ومولوی اشرفعلی تھانوی آنجہانی دونوں کوان کے بکسال کفریات کے سیب بحکم شریعت مطہرہ کا فرومرتد جانعے ور نه دونول میں وجہ فرق بتا ہے اور اگر دیو بندی پیشوا وَں مولوی اشرفعلی تھا توی و مولوی خلیل احمد نبیٹھی ومولوی رشیداحمہ گنگوہی ومولوی قاسم نا نو تو ی کے عقا نکہ کفریہ کی مرزا قادیانی کے عقائد کفریہ کے ساتھ تفصیلی مطابقتیں دیکھنی ہوں اور دیو بندیت و قادیا نیت کا طابق انتحل پالنعل کےمطابق یا ہمی پورا تطابق مشاہدہ كرنا ہوتو اسد السنة حضرت مولانا مولوي حافظ قاري ابوالظفر محتِ الرضامجرمحبوب علی خال صاحب قا دری رضوی مجد دی لکھنوی مفتی اعظیم ریاست پٹیالہ کا مبارک فؤئ ممي باسم تاريخي المصوارم الممحمديم على كفريات المسمر ذانية والديوبندية لما خطفر اسيئ اورديو بنديول كومسلمان حاسة ہے تھی تو یہ سیجے مولی تعالی تو نیتی عطا فر مائے آمین ۔

اجها اب ملاحظه فرمایئے عیار و مکار متکلم وہابیہ اور حیالاک و بیہاک مناظر دیوبند یہ کوکس طرح اس کے فرار کی اگلی پیچیلی ساری گلیاں بند کر کے قبول حق کی طرف لانے کی کوشش فر مائی جارہی ہے پیہاں تک تحریری مناظرہ ہو چکاتھا کشہیم صاحب نے نہایت عاجزی و بے بسی میں گھبرا کرسوال علی السوال کی گلی میں فرار فرمانا جایا اور اس طرح دیوبندیئے مرتدین کی تکفیر پر چھیڑے ہوئے مناظرے ہے اپنا پیچھا حچٹرانا جا ہا کیکن حضرت شیر بیشہ سنت دامظلم العالی نے ا يك اد ني جنبش قلم حن رقم ميں بعونه تعالیٰ و بعون حبيبه صلی الله تعالیٰ عليه وعلیٰ آله و بارک وسلم طبہیم صاحب کی پیش کردہ صدفیہائے سوال کوآپ نہ لال روّ و ابطال ہے لبریز فرما دیا اور پھرای چھڑے ہوئے سلسلۂ مناظرہ کو اور آگے بروھا وہا بالآخرهبيم صاحب كوساكت وصامت وعاجز وميهوت بنادياب فاضل دیوبند حبیب الله شهیم صاحب کی وه تحریریں جوحصرت شیر پیشه ُ سنت دامت برکاتهم العالیه کی خدمت بابر کت میں سائل بن کر دیں جن کا حضرت موصوف نے قلم برداشتہ فوراً جواب عطافر مایا۔ [17] جرتم [17] بسمه تعالىٰ سوال ا: ایک عالم دین این تقریر میں بیان فرماتے ہیں کہ جو تخص یہ عقبيره ركهتا ہو كەحضورصلى الله تعالى عليه دعلى آله وسلم عالم الغيب بالكليه ;يں و چخص بھی غیر نبی ہوتے ہوئے بھی حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کی طرح ہی عالم الغیب ہے۔ یعنی اس شخص کوبھی و بیاہی عالم الغیب ہے جبیبا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وعلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کاعلم غیب ہے۔ اب جواب طلب امریہ ہے کہ ایساعالم شریعت مطہرہ کی روسے اہانت رسول کررہا ہے یا نہیں اور اگر کررہا ہے تو کیا وہ مسلمان ہے یا کافر؟ بینوا بالدلیل و قوجر و اعند الجلیل

نا چيز محمر حبيب الله شهيم صديق

الجواب: إللَّهم هداية الحق والصواب: الله تعالى كي باراً وتاصالةً و بلاواسط علم غيب عطامهونا مجكم شريعت مطهره حضرات انبياء ومرسلين عليهم الصلاقة والسلام كيساته وخاص بة قال الله تبارك وتعالى ومساكسان الله ليسطسلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء وقال الله عن وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبيه احدا الا من ارتضى من دسدول للذا جو محض كسي غيرني كے لئے حضورافدس عليہ كابنا اصالية وبلا واسط علم غیب بتائے وہ نص قر آنی کامنکراور بھکم شریعت مطہرہ کافرومر مذہب البیتہ اگر کوئی شخص یوں کہے کہ آج و ہاہیہ دیو بندیہ وغیر مقلدین رسول اللہ علیہ ہے لتے علم غیب بعطائے الہی کے منکر ہیں حالانکہ حضور اقدی علیے ہے صدقے اور واسطے میں حضورعلیہ وعلیٰ آلہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں کو بھی علم غیب، عطائے البی حاصل ہے توابیا شخص اپنے اس قول کی بنا پر چھکم شریعت مطہرہ ہر گز کا فرومر مد تهيس بلكهاس كالدقول خالص سنيت اورسجااسلام ہے والله و رسسوليه اعك جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم



بسمه تعالیٰ

استفتاء برائے تسکین قلب؛

**سے وال** (۲): کیاسر ورکا نئات فخر موجو دات تا جدار مدینه آقائے نامدار علی بین بانہیں اور مان ماسبق کومنسوخ کرنے والے ہیں بانہیں اور قر آن مجید فرقان حمید تمام کتب ساویداور صحف ساوید کومنسوخ کرنے والا ہے یانہیں (میرا راسخ عقیدہ ہے کہ حضور پرنور علیہ تمام ادیان گذشتہ کے منسوخ کرنے والے ہیں اور قرآن حکیم تمام کتب وصحف ساویه کا نائخ ہے ) اس سوال کی ضرورت یوں پیش آئی کہ زید صحف ماسبق ہے کئی قول فعل عمل یا عقیدہ کی دلیل پکڑتا ہے اور اس دلیل برمصر ہے بلکہ دوسروں کو وہ دلیل علی الاعلان نوٹ کرا رہا ہے حتی کہ اس عقدہ کے ندر کھنےوالے کو کا فرسمجھتا ہے۔

للنداز بدكابية مجصناا ورابن سمجھ كے مطابق دوسروں كو كافر سمجھنا سمج يا غلط اگر غلط ہے تو کیا کسی مسلمان کو بلا دلیل قرآنیہ کا فربنانے والاخودمسلمان رہایا کا فر

派派

ومشرك ومرتد موافقظ

۔وال (٣): کیا قرآن کریم کے نازل ہوجانے کے بعد کی ایسے عقیدے کانشلیم کرنا جس کا ثبوت قرآن میں نہیں ہے بلکہ اس کا ثبوت کسی الگلے پنجبرعلیه التحیة والسلام کے صحیفے میں ہے جائزے یانہیں؟ **سے ال** (۳): میں نے حضرت العلامه مولانا مولوی احمد رضاصا حب قبلةً کی ایک تصنیف میں تقبیل ابہا مین کا جائز ہونا پڑھا ہے بعنی سر کار کا ئنات علیہ کے اسم گرامی کوزبان ہے ا دا کرتے وفت دونوں انگوٹھوں کو چوم کرآ تکھوں سے لگایا جائے مگرا کثر دیکھنے میں بہآتا ہے کہ بجاے ابہامین انگشت شہادت اورا ک عکہ کی یا ئیں ہاتھ کی انگی چوم کر آٹکھوں ہے لگائی جاتی ہے۔لہذا ایسافعل ازروئے تصنیف مولانامحترم غلط ہوتا ہے یا سمجے ۔اگر غلط ہوتا ہے تو اس قتم کے وانستة افعال کے مرتکب کاشر بعت مطہر ہے کیا تھم صا در ہوتا ہے۔ فقط **ســــوال** (۵):ايكشخص قولاً وفعلاً عملاً وعقيدةُ تقريراً وتحريراً الل سنت والجماعت ہونے کا مدی ہے اورمجوب رب العالمین عظیمی کوځاتم الانبیاء شلیم كرتا ہے حتى كەتمام عقائدلوازمهُ منبوت كا قائل وحاي ہے نماز وروز وز كۈ ة اركان اسلام وایمان مجمل وایمان مفصل بر کامل ایمان رکھٹا ہے خداورسول کے متعلق ہر طرح کے عقائد کو مانتا ہے اولیاءاللہ دصالحین وشہداء کے مزارات کی حاضری کو باعث نجات سمجھتا ہےائیہ' دین کی تقلید بھی کرتا ہے غرضیکہ ہرطر ت ہے اہل سنت والجماعت کہلانے کامستحق ہے لیکن اپنی زبان کو دوسروں کی تکفیر ہے ملوث نہیں کرنا جاہتا ہے اس لئے کہ قر آن حکیم میں اللہ نبارک وتعالی کا فر مان موجود 🕍 ہے کہ مایلفظ من قول الالدیه رقیب عتیداس آیت کی روثی میں وہ 🕍 ا بنی زبان کومحفوظ رکھتا ہے تو کیاا پہے شخص کومسلمان سمجھا جائے یا کافر؟ ببنوا بالدليل وتو جروعندالجليل \_فقط

ناچيز محمد حبيب اللدائشيم

## 217/9r

البحبواب: ٢ بيتك حضورا قدى عليقة ناسخ اديان سابقه بين اورشر بعت مطهره محمد بيعلى صاحبه وآليه الصلاة والمخية ناتخ شرائع سابقيه اورقر آن عظيم ناسخ کتب سابقہ ساویہ ہے لیکن اس کے یہ معنی ہرگزنہیں کدادیان سابقہ کے عقائد جو اس ونت انبیائے سابقین علیہم الصلاۃ والسلام نے تعلیم فرمائے وہ بھی منسوخ بوكة نتخ صرف احكام يربوتا بعقا ندقابل تشخ نهيس والله ورسدوليه اعلم حل جلاله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

جے واب: ۳ جس عقیدے کا ثبوت قر آن عظیم سے نہ ہولیکن اس کے خلاف بھی قرآن یاک سے ثابت نہ ہوا بیا عقیدہ اگر کسی صحیفہ ساویہ سے ثابت بوتؤ بركزاس كالثكارجا تزنيس والله ورسوله اعلم جل جلالة وصلى

الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

ھویاں: سے تقبیل ابہامین ایک فروعی مسئلہ ہے اس کا انکار دیو بندیوں کی تکفیر شرعی کا ہرگز مدار نہیں تقبیل ابہامین کے دونوں طریقے احادیث میں وارد ہیں ابہامین کی تقبیل اور سجتین کی تقبیل ان میں کسی طریقے کا عامل ہر گز خاطی تهين والله ورسولة اعلم جل جلالة و صلى الله تعالى عليه

وعلىٰ آله وسلم. حواب: ٥ آيت كريم مايلفظ من قول الالديه رقيب

جواب: هے آیت کریمہ مایلفظ من قبول الا کسدیه رقیب اعتب کا ہرگزیہ طلب نہیں کہ جسٹی کا کفر دار تداد ثابت بیٹیوت شرعی ہواس کی تکفیر ہے کہ کا کفر دار تداد ثابت بیٹیوت شرعی ہواس کی تکفیر ہے بھی کف لسان کیا جائے درنہ اس آیت کریمہ کی بنا پر تکفیر قادیا نہ سے بھی سکوت و کف لسان کا فرض یا کم از کم ضروری ہونا ثابت ہوگا والعیا ذبا اللہ تعالی واللہ درسولۂ اعلم جل جلالۂ وصلی اللہ تعالی علیہ دعلی آلہ درسولۂ اعلم جل جلالۂ وصلی اللہ تعالی علیہ دعلی آلہ دسلم

فقيرابوالفتح عبيدالرضا محمرحشمت على خال غفرليذ

فاصل د بوبند کی بچھلی تحریر بصورت سوال تحریز نبر[۱۳]

بسمه تعالیٰ

عاضری کو باعث نجات سمجھتا ہے ائمہ دین کوخق اور امام اعظم کا مقلد بھی ہے ا غرضیکہ ہرطریقے ہے اہل سنت والجماعت ہونے کا ثبوت دیتا ہے مگر کسی کواپنی زبان سے کا فرنہیں کہنا جا ہتا للہذا وہ مسلمان سمجھا جائے گایا کا فر (جواب صرف اس قدر جا ہتا ہوں کہ وہ مسلمان ہے یانہیں) فقط

نا چيزمحمر حبيب الله الشهيم الصديقي

ZAY/91

السجدواب ۲: جو محض کسی مسئلہ ضرور میددیدیہ کے منکر کی شرعی تکفیر سے کف لسان کرنے کے لئے وہ عبارت بولے جو حبیب اللہ تھہیم سائل نے اپنے سوال ۲ رمیں کھی ہے وہ مجمئم شرایت مطہرہ قطعنا یقنینا کا فرومر تذبیدی ہے۔ فقیرا بوائشتے عبیدالرضا محد حشمت علی خال مخفرلہ:

ZAY/91

سوال: اگرائیک شخص کیے کہ مجھے مرزاغلام احمرقادیا نی کا تو ہواستغفار کرنا
معلوم نہیں ہے ایسی حالت میں بیشبہ ہوسکتا ہے کہ شایداس نے مرنے سے پہلے یا
مرتے وقت تو ہہ کر کی ہوتو وہ موسی ومسلمان ہی مراہو، اس صورت میں اپنی لاعلمی
کی بنا پر مرزا قادیا نی کو کافر و مرتز نہیں کہ سکتا ہوں یا یوں کیے کہ چونکہ سوال میں
مرزاغلام احمرصا حب قادیا نی مرحوم کا نام آیا ہے اور مجھ کوان کے تو ہدواستغفار کی
خبر نہیں ہے۔ لہذا اپنی عدم واقفیت کی بنا پر ان کو کا فر مرتد مشرک وغیر و نہیں لکھ سکتا
ہوں یا یوں کہے کہ خداور سول کے متعلق ہر طرح کے عقا کدکو ما نتا ہوں اولیا ء اللہ و

مالحین و شهدا کے مزارات کی حاضری کو باعث نجات سجھتا ہوں ائمہ دین کی تقلید

ہمی کرتا ہوں غرضیکہ ہرطرح ہے اہل سنت والجماعت کہلانے کا سبخی ہوں لیکن

اپنی زبان کو دوسروں کی تکفیر ہے ملوث نہیں کرنا جا ہتا اس لئے کہ قرآن حکیم میں

اللہ تبارک و تعالی کا فر مان موجود ہے: مایہ لفظ من قول الا المدیه رقیب
عتید اس آیت کریمہ کی روشن میں میں اپنی زبان کو مرز اغلام احمد قا دیانی کی تحفیر
ہو جوہ و جوہ و خرکور و بالا کی بنا پر مرز اتا دیانی کے عقائد

کفریہ قطعیہ یقینیہ پریقین اطلاع رکھتے ہوئے بھی اس کو کا فر و مرتد ہے

کفریہ قطعیہ یقینیہ پریقین اطلاع رکھتے ہوئے بھی اس کو کا فر و مرتد ہے

کفریہ نے باس کو مسلمان سمجھے وہ بھی بھی شریعت مطہرہ کا فرومرتد ہے

دین ہے بانہیں ؟

فقیر ابوالطا ہر محمد طیب قادری غفر لؤ

شہیم صاحب ا ذراہو ش دواس درست کر کے اس سوال کو پڑھے پھر جواب لکھنے کے لئے قلم پکڑئے دیکھئے جس طرح آپ بیکتے چلے آ رہے ہیں یہاں بھی نہ بہکیس اور فقیر تو سنی بھائیوں کو بیشعر سنا کر فہر دار کرتا ہے بہت کافر ادا پر دے ہے باہر آنے والا ہے مسلمانو فجر دار اینے اپنے دین و ایماں سے

تحرینبر[۱۵]

الہ واب: چونکہ سوال میں میری ہی تحریروں کوفق کیا گیا ہے جو میں مولانا اشرفعلی صاحب مرحوم کے متعلق مختلف سوالات کے جوابات میں تحریر کر چکا ہوں اور مرز اقادیانی علیہ اللعنۃ ومولانائے مرحوم کے عقائد میں زمین وآسان کا فرق الم ہے بعنی قادیانی مدعی نبوت تھا اور کا فرومر تدو ہے دین تھا اور مولانائے مرحوم اس متح النہ امیری تحریر موجودہ جو اَب کر رہا ہوں وہ صرف علام احمد قادیانی کے لئے ہے مولانائے مرحوم اس ہے متنتیٰ جین نیز چونکہ سوال میں میری تحریروں کو دیدہ و دانستہ تبدیل کر دیا گیا ہے اور مرزا قادیانی کے متعلق سوال کیا گیا ہے اور مرزا قادیانی کے متعلق سوال کیا گیا ہے لہٰذا میں مرزا قادیانی کے لئے جو جواب اس سے قبل دے چکا ہوں وہ کانی ووائی ہے۔ فقط

نا چزمحرحبيب الله لشهيم الصديقي شہیم صاحب! یہ چیرمچراور پہکسمسا ہے کیسی ازالیہ شکوک کرانے کی خواہش تو آپ نے ظاہر کی اور جب آپ کی اس خواہش کوخصم نے یورا کرنا حایا تواب جیخ یکار کیوں ہے۔اگرآپ کی تحریروں ہے آپ ہی پر معارضہ پیش کیا گیا تو آپ کیوں گھبرا گئے ۔جبکہ تھانو کی ومرزا دونوں کے کفریات ایک جیسے ادر دونوں ایک ہے کا فرمر تد ہیں جبیبا سوالات ہے کانفتس فی نصف النہارواضح وآ شکارکر دیا گیا تو بەفرق كىسا كەمرزا كوتۇ علىيەاللىغىة لكھدىيا اور تھانوى كومرحوم بتا دىيا آپ زور و بہتان وزورزبان ہے جو جاہیں کہیں مگر ہرعقل والاسمجھ رہا ہے کہ تھانوی ومرزا قادیانی دونوں کے کافر ومرتد ہونے میں ہرگز کچے فرق نہیں۔اب کیوں تلملاتے میں کہ ہائے ہائے تھانوی صاحب متثنیٰ ہیں۔شہیم صاحب! تھانوی صاحب کو متثنیٰ کرنے کی کوئی دجہ تو بتاہیۓ اوراب بھی اگر کوئی وجہ ہے تو جلدا زجلد سامنے پی لا ہے۔ درنہ تھا نوی صاحب ومرزا دونوں کو کا فر ومرتد جائے اور کی تو ہے کر کے

W- 300

## ایمان لایے مسلمان بنے ہدوھری چھوڑ ہے اور جہم سے ڈریے''۔ ۱۸۲/۹۲

سوال: حضورا قدی علیه کی بعد نبوت جدیده کاادعااورختم نبوت کا انکاراورحفرت بیده کاادعااورختم نبوت کا انکاراورحفرت بیسلی علیه السلام کی تو بین اورحضورا قدی علیه کی امانت و گستاخی اور الله تبارک و تعالی کی تکذیب اور کسی مسئله ضروریه کا انکار بیسب امور کفرو ارتدادو بدی بون بیس بیمکم شریعت مطهره بالکل برابر بین یانبیس اوران سب کا حکم شری ایک بی بی بین بین سانبیس اور الناسب کا حکم شری ایک بی بی بین بین سانبیس اور الناسب

فقيرا بوالطاهر محمرطيب قادرى غفرله

یہ لیجنے شہیم صاحب آپ کی چنے پکارے آپ کے ضم نے آپ پرمهربانی فرمائی ہے گرآپ کچھ ہنے ہو لیئے تو بیار پھیر بھی انکار بھی اقرار مجھی اقرارے انکاریے تو ٹھیکٹیس دیکھیں اب آپ کیا جواب دیتے ہیں۔ تح مرتم ہر [۱۲]

البحواب: ادعائے نبوت جدیدہ بعد بعث سرکارکا نئات علیہ اورا نکار ختم نبوت تو ہین حضرت علیہ السلام اور تو ہین حضور پرنور علیہ ۔ نیز اللہ اتبارک و تعالی کی وحدانیت یا وجود کا انکار و تکذیب بیتمام امور بحکم شریعت مطہرہ کفروار تدادو بے دین ہیں رہ گیا کی مسئلہ ضرور بیکا انکار تو اس کے متعلق بیہ کفروار تدادہ وگا اورا گرقر آن کہ اگر قر آن وحدیث صححہ ہے ٹابت ہوں تو انکار کفروار تدادہ وگا اورا گرقر آن وحدیث صححہ ہے ٹابت ہوں تو انکار کفروار تدادہ وگا اورا گرقر آن وحدیث صححہ ہے ٹابت ہوں تو انکار کفروار تدادہ وگا اورا گرقر آن اور حیثیت کا ہوتو اس کا انکار کفروار تدادنہ ہوگا۔ بنابری امور مندرجہ بالا کا تھم الگ ہے اور امر مذکورہ بعد ہوگا کہ کا الگ ہے اور امر مذکورہ بعد ہوگا کہ کا الگ ہے اور امر مذکورہ بعد ہوگا کہ کا الگ ہے اور امر مذکورہ بعد ہوگا کہ کا الگ ہے اور امر مذکورہ بعد ہوگا کہ کا الگ ہے اور امر مذکورہ بعد ہوگا کہ کا الگ ہے اور امر مذکورہ بعد ہوگا کہ کا الگ ہے اور امر مذکورہ بعد ہوگا کہ کا الگ ہے اور امر مذکورہ بعد ہوگا کہ کا الگ ہے اور امر مذکورہ بعد ہوگا کہ کا الگ ہے اور امر مذکورہ بعد ہوگا کہ کا الگ ہے اور امر مذکورہ بعد ہوگا کہ کا الگ ہے اور امر مذکورہ بعد ہوگا کہ کا الگ ہے فقط

نا چيز محمر حبيب الله الشهيم الصديقي

عہیم صاحب! آپ نے کیالکھدیا اے حضور سنئے تو ادعائے نبوت جدیدہ بعد بعثت سركار دوعالم عليصله اور انكارختم نبوت ميں مرزا قادياني اور مولوي اشرفعلی تھا نوی دونوں برابر بلکہ تھا نوی استاداور مرزاشا گرد ہے۔اسی طرح تو ہین انبیاء میں مرز ااور تھا نوی برابریوں ہی تکذیب باری تعالیٰ میں دونوں ط۔ابـق السنسعسل بالنعل بين، للمذا دونول بي كافر ومرتديين، آب نه ما نيس بيتو آپ كى ہث دحری ہے گرآ ہے کا تھم کیوں آ ہے کی مان لے۔والعیباذ جاللہ تعالیٰ۔ ہر مجھدار سی مسلمان جانتا ہے کہ ضروریات دینیہ ان عقائد ومسائل کو کہتے جن کا دینی عقیده دینی مسئله ہونا تمام علائے اسلام اوران کی خدمات میں حاضر باش ہو نے والےعوام اہل اسلام سب جانتے ہوں بحکم شریعت مطہرہ کسی ضروری دینی مسئلے کا انکار کرنے والا یا اس کے مئکر کا وہ انکار جانتے ہوئے اس کے کا فر مرتد ہونے میں شک رکھنے والابھی کا فرومر تد ہے کیکن شہیم صاحب نے اپنی ہٹ دھرمی ہےضرور ہات دینیہ کی بھی دوقتمیں کر ڈالیں اورضروریات دینیہ کی ایک ایس قتم بھی گڑھ ڈالی جوفقہ واجتہا دہی ہے ثابت کیا گیا ہولیکن قر آن عظیم اور حدیث صحیح ہے اس کا ثبوت نہ ہو رہے ہے دیو بندی مناظر کی قابلیت و فاصلیت یاحق کے مقالبے مين اس كى انتهائى بوكلا بث اورحد بحرى كهرابث والعياذ بالله تعالى

ZAY/94

سوال: إ مسكه ضرورية دينيه كى تعريف كياب-

سوال: مع کیا کوئی مشله ضرور میدیدید ایسا بھی ہے جوقر آن وحدیث سے ثابت نہ ہو بلکہ اس کا ثبوت محض فقد واجتہا دیر مبنی ہواگر ہاں تو کم از کم ایسے مسئلہ ضرور میدیدید کی ایک ہی مثال تحریر فر مائی جائے۔

سوال: ٣جبه آپ خودگھ پے ہیں کہ جیسی عبارت مولوی اشرفعلی صاحب نے حفظ الا بمان ہیں گہری ہے اس قتم کی عبارت کو گتا خانہ عبارت تصور کرتا ہوں اور موجب ابانت سمجھتا ہوں جس سے ثابت ہوا کہ مولوی اشرفعلی تھا نوی نے حضور اقدیں عظیمی شان میں گتا خی واہانت کی اور مرزا قادیا نی کے ادعائے نبوت وا نکار ختم نبوت وتو ہیں حضرت عیسلی علیہ الصلا ہ والسلام و تکذیب الہی کو بھی تبوت وا نکار ختم نبوت وتو ہیں حضرت عیسلی علیہ الصلا ہ والسلام و تکذیب الہی کو بھی تبی تو بہانت حضور اقدی میں ان عقیمی علیہ الصلاح و مرتذبید ین ہونے ہیں تو بھی مرز اقادیا نی اور اشرفعلی تھا نوی دونوں ہیں کافر و مرتذبیدین ہونے کے لحاظ ہے۔ شرعاً کیا فرق ہے۔

نقیرابوالطا ہر محد طیب قادری غفرلۂ

میچہ کو چلے اور شہم صاحب سے فر مایا ان کا جواب بعد نماز عصافی نماز کے لئے
میچہ کو چلے اور شہم صاحب سے فر مایا ان کا جواب بعد نماز عشاعنا بیت فر مایئے
شہم صاحب بولے بہت اچھااس کے بعد مسجد میں حضرت شیر بیشۂ سنت دامت
برکا تہم القد سیہ نے عشا کی نماز پڑھائی، بعد نماز عشاجناب مرم تحکیم صوفی محمہ
حیات علی صاحب قادری رضوی کے مکان پر کھانا کھائے روائق اثر وز ہوئے تو
ہیم صاحب بھی آگئے اور کہنے لگے حضرت! بیں ان سوالات کے جواب اسپے

مکان سے بھیج دوں گااب مجھے اجازت عطافر ماکیں۔ حضرت شیر بیشہ سنت نے فرمایا نہیں جناب بی غلط ہے ان کے جواب لکھ کر دیجئے پھر جائے شہم صاحب نے پھر بغیر جواب دیئے جانا چاہا تو حضرت شیر بیشہ سنت نے شہم صاحب کا لانے والوں سے فرمایا آپ لوگ شہم صاحب کواس وقت تک ضرور ضرور رو کئے جب تک یہ جوابات لکھ کرند دے دیں اور صوفی صاحب سے فرمایا کہ شہم صاحب کی مدارات بیجئے یہ آپ کے مہمان بن گئے ہیں۔ حضرات علائے کرام و پیشوایان ذوی الاحترام نے کھانا تناول فرمایا ، دوسری جگہ حاضرین جلسہ کھانا کھا کھا کھا کھا کھا کہ جورے شھے کہ

حضرات علماء ومشائخ جلسدگاہ میں جلوہ افر وزہوئے اللہ اکبراوریارسول اللہ اور یاعلی مشکلشا اور یاغوث المدد کے فلک بول نحروں سے فضائے عالم گونج اکھی ۔ ادھرصوفی صاحب نے شہیم صاحب کوعلیجدہ بٹھا کر کھانا کھلایا اور ابشہیم صاحب جواب لکھنے بیٹھے ادھر حضرات علماء اکرام ومشائخ عظام نے ممبر کورونق محاحب جواب لکھنے بیٹھے ادھر حضرات علماء اکرام ومشائخ عظام نے ممبر کورونق مجنشی حاضرین نے نعر ہائے ایمان افروز وو ہابیت سوز بلند کیئے بعد ہ جناب حافظ محمد برائی بہتی نے قرآن کریم کی تلاوت کی پھراس فقیر رضوی شمتی نے ایک نعت شریف پڑھی زاں بعد جناب مولوی تھیم صوفی محمد حیات علی صاحب نے ایک نعت شریف پڑھی پھراس فقیر شمتی نے ایک نعت شریف پڑھی کھراس فقیر شمتی نے ایپ شنخ حیات علی صاحب نے ایک نعت شریف پڑھی پھراس فقیر شمتی نے ایپ شنخ والسلام مقتد احضرت شیر بیشہ سنت مظہراعلی حضرت امام المناظرین ناصر الاسلام و المسلمین وامت برکاتہم القدسیہ کی منقبت میں جناب ملاعبد الرحمٰن صاحب

قادری رضوی شمتی مالے گانوی کی تصنیف کی ہوئی وہ نظم پڑھی جو پہلی بار جمبئی میں بنام تاریخی نفسہ میں جہار ک (۱۳۵۸ ھ) حجیب کرشائع ہو چکی ہے اور دوبارہ قدر سانسانے کے ساتھ فت اوی اہن المسدنة کے صفحہ ۱۳۳۸ پر سپاس نامہ کے عنوان سے شائع ہوئی ہے جس کا اب تاریخی نام نفسۂ نبوریہ (۱۳۳ ه می اس مولوی حافظ قاری علامہ ابوالظفر محب الرضا محرمجوب علی خال صاحب قادری برکاتی رضوی مجددی تکھنوی نے بیان شروع فرمایا ادھر شہیم صاحب نے کچھ دیر بعد سوالات ندکورہ کے جوابات حضرت شیر بیش سنت مرظاہم العالی کی خدمت میں جلسے گاہ میں حاضر کے ملاحظہ ہوئے برے ا:

## تُرينبر[21]

السجدواب نے مسئلہ خرور ہیردینیہ کی تغریف سردست میرے نز دیک ہیہ کے حومسئلہ دین کے لئے ضروری ہو۔اوراس کا ثبوت خاص طور پرنصوص قرآنیہ و احادیث صحیحہ سے ہو یعنی بنیا دی ارکان اسلام وعقائد اسلام وخدا و رسول علیہ الصلاۃ واسلیم سے متعلق ہواور جس کے نہ ہونے پر ارکان اسلام کے بنیا دی اصول میں خامی پائی جائے تو وہ مسئلہ ضرور بیدینیہ ہے۔

السجدواب ٢- آج كل يقيناً ايسے بہت ہے مسائل پیش ہیں جن كا ثبوت قر آن وحدیث ہے نہیں مل رہا ہے بلكه محض فقہ وقیاس ہے اس كا ثبوت بهم پہنچایا جا رہا ہے خاص كر اہل سنت و جماعت میں مثلاً گیار ہویں شریف یا حلوہ شب ارات وغیرہ یااورائ متم کے طریقے جن پرزور دیا جارہا ہے کہ یہ بھی مسئلہ ضروریہ دینیہ میں شار کیا جائے لہذا ثابت ہوا کہ بہت سے مسئلے ایسے ہیں جونصوص قرآنیہ و احادیث صححہ سے ثابت نہیں ہیں۔

البدواب ٣-سوال ميں چونکه صرف بيدريا فت کيا گيا ہے که مولوی اشرفعلی اور قاديانی مردود ميں شرعاً کيا فرق ہے لہذاء رض بيہ ہے کہ اس سے قبل دوجوابوں ميں فرق ميں فلا ہر کر چکا ہوں لہذا اب نے فرق بيان کرنے کی ضرورت نہيں محسوں کرتا ہوں۔فقط ناچيز محمد حبيب اللہ الشہيم الصديق محسوں کرتا ہوں۔فقط

نسوت : چونکہ ابھی حضور والانے بیار شاد فر مایا ہے کہاں سے جواب کیکر اسے چھوڑ دوللہذااس کے بعد شاید میں چلا جاؤں \_فقط شہم الصدیق

ههيم صاحب!

نمبر لےمسئلہ ضرور ہیئے دیدیہ کی تعریف اگر جناب کونہیں معلوم ہے تو حضرت شیر ہیشۂ سنت مدخلہم العالی کے کسی شاگر د کے جوتے سیدھے کر کے سیکھ لیجئے ۔ اس قابلیت پرمناظرو فاصل دیو بند بننے کا دعویٰ ہے۔

نمبر یجر جہالت بالائے جہالت ہے کہ گیار ہویں شریف وحلوائے شب برات کوبھی آپ نے ضرور میات دینیہ بیں شار کرالیا معاذ اللہ ہے ہے کہ جب آپ کے پکیٹیوا گنگوہی جی خدا کو بالفعل جھوٹا مان چکے تو آپ اس جھوٹے خدا کے بندے کہلا کرخود جھوٹ کیوں نہ بولیں ۔ سپچ ٹی مسلمانوں پر گیار ہویں شریف و حلوائے شب برات کوضروریات دینیہ مانے کا جھوٹا افتر اکیوں نہ گڑھیں۔

نمبر سوههیم صاحب!اب تک تو تمی تحریر میں آپ نے تھا نوی و قادیانی میں کوئی فرق بٹایانہیں اور جن دونوں ایک ہے کفریات بک کر کافر مرتد ہوئے تو آب كس طرح فرق بيان كردي كهداور حسسام المحرمين شريف والمصدوارم المهندييه سے اين جان كيوں كر بچائيں گے۔مولوى تھا توى صاحب نے حضور اقدی عظیم کی شان میں ایسی عبارت لکھی جو گستاخانہ اور موجب امانت ہےاور مرزا قادیانی صاحب نے حضوراقدس علی سے سب ہے پچھلے نبی ہونے کاا نکاراورخودایے نبی ہونے کا دعویٰ کیااور یہ دونوں ہاتیں کفروارنڈ ادو ہے دین ہونے میں بالکل برابر ہیں اور تھانوی و قادیانی اس لحاظ ہے بھی کہاہیے اپنے تتبعین میں پیشوائے مسلمین کے جاتے ہیں، دونوں برابر ہیں اور اس حیثیت ہے بھی کہ دونوں ہے کفر وار تداد و بے دینی کا تو ثبوت ہے کیکن اس کفروار تداد و بے دین سے تو بہ کا خبوت کسی سے نہیں تھانوی و قادی<u>ا</u> نی دونوں برابر ہیں اور اس اعتبار ہے بھی کہ دونوں اپنے اپنے کفریرمصررہے یعنی اس ہے تو بہ نہ کی دونوں برابر ہیں۔تھانوی و قادیانی دونوں میں کسی کے مرنے ہے پہلے تو بہواستغفار کرنے کی خبرنہیں ندان دونوں میں ہے کئی کا ہے اپنے کفر ے تو بہواستغفار کرنا معلوم ہے۔ تذبذب ہے تو دونوں میں سے کسی کے متعلق نہیں مرنے سے پہلے یامرتے ونت اپنے کفرے تو بہ کر لینے کاشہبہ اگر ہوسکتا ہے تو دونوں کے متعلق ہوسکتا ہے ہیں ہوسکتا ہے تو دونوں میں ہے کسی کے متعلق نہیر ہوسکتا اپنے کفر وارتداد و بے دین کاارتکاب کرنے کے بعداس ہے تو ہہ کرکے

ازسر نواسلام لانے بنے سرے ہے مسلمان ہونے کا ثبوت نہ تھا نوی سے ہے نہ قادیانی سے پھر آخر دونوں میں فرق ہی کیا ہوا جس کوشیم صاحب لکھتے ہیں کہ" اس سے قبل دو جوابوں میں فرق ظاہر کرچکا ہوں' سنی مسلمان بھائی ملاحظہ فرما کیں دیو بندی مناظرین کیسے کذاب ہوتے ہیں ولا حول ولا قوۃ الا بالله دیو بندی مناظرین کیسے کذاب ہوتے ہیں ولا حول ولا قوۃ الا بالله

سوال نلے وہ عقائد ضرور بید دینیہ جن کا ماننا ایمان واسلام کے لئے ضروری ہے ان کی جامع مانع تعریف کیا ہے۔ کیا عقیدہ ضرور بید دینیہ کے لئے ضروری ہے کہ قرآن عظیم یا حدیث شریف ہیں اس برنص یا تصریح ہو۔

استار کیا عقا کر ضرور مید دیدید کی تعریف و قتا نو قتا برلتی رہتی ہے جو آپ نے لکھا" مسئلہ ضرور رہید دیدید کی تعریف سروست میرے نزدیک ہے ہے" کیا کسی شخص کو افتیار ہے کہ ضرور یات دین کی تعریف اپنے نزدیک جو جائے گڑھ لے۔
افتیار ہے کہ ضرور یات دین کی تعریف اپنے نزدیک جو جائے گڑھ لے۔
اسم گیار ہویں شریف یا علوا ہے شب برات کو کس نے مسائل ضرور ہید دیدید میں شار کیا؟ کس کتاب میں لکھا ہے کہ رہ باتیں ضرور یات دیدید میں سے ہیں اس کا حوالہ دیجئے یا اپنے افتر اکا قرار سیجئے۔

سی آپ نے پہلے جوابوں میں مرتد اشرفعلی تھانوی ومرزاغلام احمد قادیانی کے ورمیان ہرگز کوئی فرق نہیں بتایا آپ نے محض جھوٹ لکھا کہ '' اس سے قبل دو جوابوں میں فرق فلہر کر چکا ہوں'' پھر دوبارہ بتا ہے کہوہ کیا فرق ہے جو قادیانی اور تھانوی کے درمیان آپ نے ظاہر کیا تھا جبکہ تھانوی سے تو بین رسول اور قادیانی سے ادرونوں میں سے کسی کا قادیانی سے ادرونوں میں سے کسی کا

و به واستغفار ثابت نهیں۔

تىنىيە: اس سوال كاجواب آپ كوصاف دىنايۇ بے گااگراس سوال كاصاف صاف جواب دیئے بغیر چلے گئے تو صاف طور پر روثن دواضح ہوجائے گااور روثن اورواضح تؤاب بھی ہو چکاہے کہ مجھم شریعت مطہرہ قادیانی وتھانوی دونوں بکسال تھا نوی کے بیچھے لگ گئے ہیں۔لہذا جان بوجھ کر دیکھ بھال کر کا فرمر تد بے دین ّ ہونے میں مرتد تھانوی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ آپ کے فرار سے اس امر کا ظهورروشن تروواضح تربوجائ كافقيرا بوالطام محمرطيب قادري غفرليذ آپ ہے مکرر پھر کہا جاتا ہے کہ آپ برتھا نوی کا کفروار تدادواضح وآشکار ہوجکا ہاورآپ جواب ہے عاجز ہو کھے ہیں تو آپ ہر گز فراراور نارکوعار پراختیار نہ سيجيح بلكه الله تبارك وتعالى سے خوف، كھا كراس كے محبوب عليقة ہے شر ما كرحق یےحضورسر جھکا کر باطل ہےقطع تعلق فر ما کرمسلمانان اہل سنت بھا وُلیور کے ای عظیم الشان جلیے میں تھلم کھلا اعلان کرتے ہوئے سچی تنجر پیراسلام کرتے ہوئے ازسرنوسیٰمسلمان بن جائے آج ہی دن کے جلبے میں حارآ دمیوں نے دیو بندی دھرم سے توبہ کر کے تنی مسلمان ہونے کا اقر ارکرلیاستی مسلمانوں نے ان کواپیخ گلے ہے لگالیاان کواپنا دینی بھائی بنالیا آ ہے بھی اگر دیو بندی دھرم ہےتو ہے کر کے سیٰمسلمان بن جائیں گے تو یفتین جائے۔عزت وآ بروآ پ کی ہرگز نہ گھٹے گی بلکہ پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائیں گی ۔مسلمانان اہل سنت آ پ کوبھی ایپنے

سينے سے لگاليں گے۔ آپ کو بھی اپنا دینی فرہی بھائی بنالیں گے اور سب سے
ہری بات یہ بمیشہ کی نارجہ م سے اور اللہ تعالی کے قبر ابدی سے اس کی لعنت
سرمدی سے آپ پی ہڈیوں اور بوٹیوں کو بچالیس گے۔ واللہ هو الموفق
بیدہ ازمة التوفيد والسطام والسلام علیٰ حبیب
البر الشفیق الذی یلاذبہ فی کل مکروب و مضیق و علیٰ آله
واصحابه وابنه الغوث الاعظم واحبابه الی یوم یفر المرمن
اخیه الشقیق ۔

فقيرا بوالطاهر محمه طيب قاورى غفرله

تحرينبر[١٨]

فسوٹ : پیچریاس وال کے لئے میری طرف سے جواب نہیں ہے بلکہ بلا وجہ مجبور کرنے کی بنا پر یہ چند سطور تحریر کر رہا ہوں ۔ اول تو جس قتم کی بحث شروع کر دی گئی ہے بیں اس کے لئے تیار ہوکر نہیں آیا تھا البتہ اگر پھر موقعہ دیا جائے تو مکمل طور پر تیار ہوکر ہرفتم کے بحث و مباحثہ کے لئے تیار ہوں اور پھر ثابت کر دکھاؤں گا کہ میں کس راستے پر ہوں انشاء اللہ العزیز بیتح ریم میری طرف ہے گریز نہیں ہے بلکہ مہلت کے لئے ہے تا کہ میں بھی اپنا سامان ضرور یہ لیکر حاضر ہوں اس وقت جو بچھ بھی ہوگائی کے مطابق فتح وشکست تصور کیا جائے گا۔ حاضر ہوں اس وقت جو بچھ بھی ہوگائی کے مطابق فتح وشکست تصور کیا جائے گا۔ حاضر ہوں اس وقت جو بچھ بھی ہوگائی کے مطابق فتح وشکست تصور کیا جائے گا۔ حاضر ہوں اس وقت جو بچھ بھی ہوگائی کے مطابق وہ کریں مولانا اشرف علی صاحب ہے لئے جس تحریر میں اب تک جو بچھ کھا ہے وہ الگ ہے اب دوسری صاحب ہے لئے جس تحریر میں اب تک جو بچھ کھا ہے وہ الگ ہے اب دوسری

ا صورت بیہ ہے کہان کی تحریرات سے جو کفروار تدا د ثابت کیا جار ہا ہے اور میں نے جولکھ دیا ہے اس کے متعلق مجھے یا دآ رہاہے کہ دہلی میں ان کے خلیفہ کے ساتھیوں نے جن سے میری ملاقات بھی ہوئی تھی یہ بتلایا کہاگر یہ سب *کفروار* تداد تھیجے بھی ہو گرمولانا ئے محترم نے تو ہر کی تھی البندامیں ان کو کا فرنہیں لکھ سکتا ہوں۔ فقط محدحبيب الثداشهيم الصديقي عہیم صاحب کی بیر پچھلی تحریر شب کو دو بے کی بعد ملی جبکہ **حضرت ش<sub>یر</sub> میش** سنت کا ایمان افر وز شیطان سوز بیان مبارک ہور ہاتھا حضرت شیر بیشهُ سنت نے تمام حاضرين جلسه كوجمله تحربرين يرثه حكرسنا ئمين اوران سب يرمكمل تنجره فر مايا ـ مہیم صاحب جلسہ گاہ ہیں سر جھ کانے تک تک ویدند دم تکشید ندوم جرائے اسے آپ کوفیهت الندی کفرکی جیتی جاگی تصویر بنائے بیٹے رہے، حضرت مرشد برحق شیر بیعهٔ سنت وام ظلہم العالی نے آخر بیں فر مادیا کہ شہیم صاحب نے خود اقرار فر مالیا ہے کہ تھا نوی و قادیانی ، دونوں ہے کفر وارتداد و بے دینی کا بکساں صدور ہوا ہے اور بھکم شرع وعقل وعرف دونوں کے درمیان کسی طرح کا ہرگز کچھ فرق نہیں کیکن قادیانی اور قادیانیوں پر نوشہیم صاحب کی بیرشوا شوری کہ مرزا قادیانی اوراس کے رفقا جو واصل جہتم ہو چکے ہیں اور جوموجود ہیں وہ سب کے سب بے دین ومرتد بھی ہیں ابدآ لا با دے لئے جہنمی بھی ہیں ان کے کفریراطلاع کے بعدان کو کا فر کہنے ہے زبان رو کئے والا بھی کا فر مرتد ہےان کومسلمان سمجھنے والابھی ہے دین ومرتد ہے ان کو کا فرمرتد کہنے ہے خاموش رہنے والابھی ہے دین

ومرتد ہے لیکن تھانوی اور دیو بندیوں کے ساتھ شہیم صاحب کی بیہ ہے ممکن کہ تھانوی صاحب معاذ اللہ حضوراقدی سیدعالم علیہ کی گتاخی واہانت کرنے کے باوجود مسلمان بھی ہیں مسلمانوں کے پیشوابھی ہیں پہلےلکھ چکے تھے کہ تھانوی صاحب کی تو یہ کی بھی ان کوخبرنہیں ان کے استغفار کی بھی ان کوخبرنہیں کیکن اب اس بچھلی تحریر میں یہ کھلا ہوا جھوٹ بول کراینا پیچھا جھڑانے کی کوشش ہے کہ تھانوی نے تو یہ کرلی تھی۔اگر قہیم صاحب کی یہی جھوٹی بات مان لی جائے تو ثابت ہوگیا کہخودتھانوی کےنز دیک وہ عبارت حفظ الایمان کفروار تداد ہےخود تھانوی کے نز دیک اس عبارت برحسام الحربین شریف کافتو کی کفروار تداوحق وسیجے ہےخودتھانوی کے نز دیک وہ سارے کے سارے وہاہیے دیو بندیہ جواس عبارت کو سیجے و درست مانتے ہیں سب کا فرمر تد ہے دین ہیں خود تھانوی کے نز دیک شہیم صاحب بھی اس عبارت کے کفروار تدا دہونے سے اٹکار کرکے کا فرمر تد ہے دین أن ولله الحجة البالغه.

ہر شخص جس کوعقل وانصاف ہے کچھ بھی حصد ملا ہے دیکھ رہا ہے کہ اس پچھیلی تحریب شہیم صاحب نے ہتھیار ڈالدیکے ان کے بولے ہوئے تین کھلے ہوئے حجھوٹوں کا ثبوت ان سے طلب کیا گیا تھا ان کی گڑھی ہوئی تعریف ضروریات دینیہ کے ثبوت کا ان پر مطالبہ تھا ان کے بولے ہوئے لفظ سر دست کے جواز کا ثبوت ان سے مانگا گیا تھا۔ شہیم صاحب اس پچھلی تحریبیں پچھی نہیں بول سکے شوت ان سے مانگا گیا تھا۔ شہیم صاحب اس پچھلی تحریبیں پچھی نہیں بول سکے ان قاہر مطالبات کے جواب کے لئے اپنے لب قطعاً نہیں کھول سکے مسلمانو!

م کوخدا و رسول جل جلالہ و علیہ کے فضل و کرم سے اسلام وسنیت کی ہے اربردست قاہر وروش فتح مبین اور وہا ہیت و دیو بندیت کی ہے تھی ہو کی صرح و واضح کی ست مہین مبارک ۔ جو وہا بی و دیو بندی صاحبان اس جلسے میں حاضر ہیں وہ بھی اس واقعے کو د مکھ کر انصاف ہے کام لیس وہا ہیت و دیو بندیت سے توبہ صحیحہ شرعیہ کریں۔ اسلام وسنیت کے وائمن رحمت کے سائے میں آئیں اپنی ہڈیوں ہوئیوں کو جہنم کے بھڑ کتے ہوئے انگاروں سے بچائیں اور تو فیق اللہ عز وجل کے ہوئے انگاروں سے بچائیں اور تو فیق اللہ عز وجل کے ہاتھ ہے اور اس کے بیار رے محبوب علیہ تھے۔

اس کے موفق بالخیر بندوں کے ساتھ ہے۔

اس کے موفق بالخیر بندوں کے ساتھ ہے۔

اس کے بعد حضرت مرشد برخی شیر بیشہ سنیت وام ظلہم القدس نے سنی
مسلمان بھائیوں اور شی مسلمان بہنوں کو قرآن عظیم وحدیث کریم کی روشنی میں
وصیت و تھیجت و ہدایت فرمائی کہ جن بھائیوں جن بہنوں نے لیگی لیڈروں کے
بہکانے میں آ کرمسلم لیگ کی حایت یا اس کے مطالبہ یا کستان کی تائید کی تھی وہ
سب سچے ول کے ساتھ اس سے تو بہ کریں آج کل کی تمام سیاسی پارٹیوں سے
قطعاً علیجدہ رہیں بالحضوص مسٹر عنایت اللہ مشرکی کی تحریک خاکسار اور عطاؤ اللہ
جناری کی مجلس احرار اور ابو الاعلی مودودی کی نام نہا دہاعت اسلامیہ و تحریک
حکومت الہیاور شہیرا حمد دیو بندی وظفر احمد تھانوی کی جمعیة علائے اسلام اور حسین
احمد صدر دیو بندو کھائیة اللہ شانجہائیوری کی جمیعة العلمائے ہند سے اسپنے آپ کو
کیکر علیجدہ اور دور رکھیں یہ جاروں جماعتیں وہا بیت و دیو بندیت و زندیقیت و

وہریت کھیلانے کے لئے اٹھی ہیں ان سب سے بچیں ۔ آئ سے ساڑھے تیرہ سو ہرست کھیں دائی سے ساڑھے تیرہ سو ہرست کے ساتھ ٹابت و مستقیم رہیں نہایت ہی فاموثی و ہما عدت ہی پر پختگی و مضبوطی کے ساتھ ٹابت و مستقیم رہیں نہایت ہی فاموثی و امن و سکون کے ساتھ ٹابت و مستقیم اللہ الصلا قا والتحیة کے ان متام احکام پر پابندی و استقلال کے ساتھ ٹل پیرا ہوں جنگی فلاف ورزی کے متام احکام پر پابندی و استقلال کے ساتھ ٹل پیرا ہوں جنگی فلاف ورزی کے لئے کوئی قانون ان کو ہر گز مجبور نہیں کر رہا ہے جس تھم شری پڑھل کرنا کسی قانون و استقلال کے ساتھ کی بیرا ہوں جنگی فلاف ورزی کے استھ کوئی قانون ان کو ہر گز مجبور نہیں کر رہا ہے جس تھم شری پڑھل کرنا کسی قانون و استقلال کے ساتھ کی نہیں رہی اس وقت وہ شریعت کی معافی و تت کے خلاف ہے اس پر استظاعت بھی نہیں رہی اس وقت وہ شریعت کی معافی میں واٹھل ہے اللہ اور اس کے مجبوب کو دلی خلوص اور قبی اخلاص کے ساتھ اپنی حضور سے احتوں مرا دوں تمناؤں آرزوؤں کے لئے پکار تے رہیں حضور پر نوراعلی حضرت قبلہ رضیا للہ تقالی عن فرماتے ہیں ہے قبلہ رضیا للہ تقالی عن فرماتے ہیں ہے

واللہ وہ من لیس کے فریاد کو پہنچ کے انتا بھی تو ہوکوئی جو آہ کرے دل سے

جل جلاله وصلى الله تعالی علیه وعلی آله وسلم بس اثنا تجھ لواورای کواپنا دستورالهمل بنالو که جوالله ورسول کے دامن کرم ہے وابستہ ہے اس کے دامن سے تم لیٹ جاؤا اور جوالله ورسول ہے دامن کرم ہے وابستہ ہے اس کے دامن سے تم لیٹ جاؤا اور جوالله و سالہ ہے اس ہے تم بھی الگ رہوجل جلالہ و علی ہے ہم اختر میں بیان ولاوت افدی حضور سید عالم علیات وقیام تعظیمی وصلاۃ وسلام پر اس دوسرے سالانہ جلسه مہارکہ کا شب کوساڑ ھے تین جج اخترام ہوا اور اس رودادکا "سنی دوبای کا مناظرہ" تاریخی نام ہوا۔ و آخس و عدوانیا ان المحصد

10 (LI) 04

316 316

-30

لله رب العلمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه وقاسم رزقه و مالك ملكه بتمليكه عالم اسراره بتعليمه سيدنا محمد و اله و صحبه وابنه الغوث الاعظم و سراج امته الامام الاعظم وامام المجدد الاعظم و علينا و على جميع اخواتنا واخواتنا من اهل سنته وجماعته اجمعين الى ابد الآبدين امين برحمتك يا ارحم الراحمين.

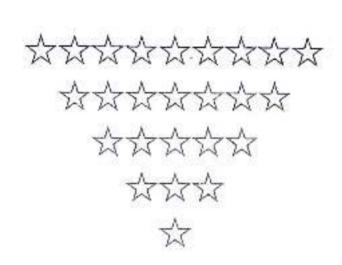

